تبویب و ندوین اوارهٔ اخبارمکی

ر کی ہے اردو ترجمہ ڈلاکٹر خالد ظفرابلند

مكتب اسلاميه بحوانه بازار «فيصل آباد



تركى بسے ار دوتر جمہ تبوييب ويدوين اداره اخبار مکی مكتبه اسلاميه بهوانه بإزار فيصل آباذ

## جمله حقوق بحق مترجم محفوظ ہیں

نام کتاب جہاد کے بارے آیات قرآنی واحادیث صحیحہ تبویب و تدوین ادارہ اخبار لمی مترجم شرجم در گانی واحادیث صحیحہ مترجم در جماد کا کر خالد ظفر اللہ طبح اول دو مبر ۱۹۹۸ء کیوزنگ سنٹر سمندری کیوزنگ سنٹر سمندری کیوزنگ سنٹر سمندری

راچی میں ملنے کا پہنتہ مکتبہ نور حرم دکان نمبر 60 نعمان سنٹر کلشن اقبال نمبر 5 کراچی نمبر 47 فون :4965124 المُحُونُ بِاللّٰهِ الرَّامُنُ الرَّائِيلُ الرَّائِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

### انتساب

فَمِنْهُمْ مَنُ قَصْلَى نَحُبَهُ وَمِنْهُمُ مِّنُ يُنْتَظِرُ مجابدا فغانستان وشهيد تشمير ابوطلحه محمد سرور بهائي (چک 463گ ب سمندری) ا بين بهائي جيسى تابع سنت زندگي اور شهادت والي افضل موت بهار امقدر تھنر ا۔۔! آمین ثم آمین

### فهرست

| 15  | عرض مترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21  | مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27  | اختصارات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29  | فرضیت جهاد کے بارے آیات قرآنیہ واحادیث صحیحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31  | فرضیت جماد کے بازے آیات قرآنیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41. | فرضیت جماد کے بارے احادیث مبارکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41  | ر سول الله عليسية كالمسلمانون كو قنال كى اجازت دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42  | ر سول الله عليه المين السين باريد واضح كرناكه مجھے لڑائى كا تھم ديا گيا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43  | ر سول الله علي كاجهاد كيارے علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43  | الله كاانكار كرنے والول كے ساتھ جماد كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44  | لاالدالااللد كمنے تك مشركول سے لڑنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45  | متعلقات جهاد کے بارے آیات قرآنیدواحادیث صحیحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47  | جهاداوراس سے متعلقه مفهوم بیان کرنے والی آیات کریمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57  | جهاد اور اس ب متعلقه مفهوم بیان کرنے والی احادیث صحیحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57  | صحابه كرام كارسول الله علي كم الته يم الته يم الله علي الله على ال |
| 58  | انصاری بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 59   | بیعت کااسلام اور جماد کے بارے ہونا                |
|------|---------------------------------------------------|
| 60 · | سفر میں تین آدمی بھی ہوں توایک امیر مقرر کرنا     |
| 60   | امام کیسے ہوگا؟                                   |
| 61   | امامت کاکوئی دوسرا و عویدارا شھے توکیا ہوگا؟      |
| 62   | مسلمان امیر کی اطاعت واجب ہے                      |
| 62   | امام (امیر) کی اطاعت رسول الله علیسی کی اطاعت ہے  |
| 63   | امام کی اطاعت کرنا                                |
| 63   | معصیت نه ہونے تک امام کی اطاعت کرنا               |
| 64   | الله كى نا فرمانى مين كماندُر كى اطاعت نهيس ہے    |
| 66   | فنته ظهور پذیر ہونے پر                            |
| 67   | فننے کھڑے کرنے والول کے بارے                      |
| 68   | تنین آدمیول کے لیے المناک عذاب ہے                 |
| 69   | دور فتنه میں طرز عمل                              |
| 70   | دور اختلاف میں                                    |
| 71   | جهاد کے لیے کروہ قول فعل پر یکے رہنا              |
| . 72 | عذر کی وجہ سے پیچھے رہنے کی رخصت                  |
| 73   |                                                   |
| 74   | ر سول الله علی انتهائی جسارت و بهادری کے مالک تھے |
| 75   | ر سول الله عليك كى الزائى ميس جرأت وبهادرى        |

| 77   | ر سول الله عليه لوگول مين سب سيه زياده خوب صورت            |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے                  |
| 78   | ر سول الله عليه الشيرة واقعات بيان كرتے وقت                |
| * /· | آنکھوں دیکھے کی طرح بیان کرتے                              |
| 78   | ر سول الله عليسة كى جهاد برجان والے لشكر كے ليے دعا        |
| 79   | ر سول الله عليه الله عليه في النبي غزوات مين شركت فرماني   |
| 79   | غزوہ احد میں رسول اللہ علیہ خصی ہوئے                       |
| 80   | غزوه احدميس تيراندازول كامعامله                            |
| 85   | مختجروالاواقعه                                             |
| 86   | مرسول الله عليسة كى مشركول كے ہاتھوں سے اٹھائی ہوئی تكالیف |
| 88   | رسول الله عليسية كامشركول كى طرف سے ايذا                   |
|      | اٹھائے کے باوجو دان کے لیےبد دعانہ کرنا                    |
| 90   | ر سول الله علیات کی دستمن کے لیے بدوعا                     |
| 91   | جهاد مسلسل جاری رہے گا                                     |
| 91   | فتح مکہ کے بعد بھی جہاد ہے                                 |
| 91   | جهاد کی دو قشمیں                                           |
| 92   | قیامت تک الله کی خاطر جهاد کرنے والے لوگ پائے جائیں گے     |
| 93   | الله كى راه ميں جماد كرنے والا جاہے مالدار ہى              |
|      | كيول نه مووه زكوة (صدقه) لے سكتاہے                         |

| •          |                                                                |          |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 93         | جهاد میں عور توں کی کار کر د گی                                |          |
| 94         | حضرت ام عطیه سکی خدمات جهاد                                    |          |
| 94         | عور تول کا جہاد کرنے والے مرووں کی مدد کرنا                    |          |
| - <b>.</b> | (پانی اٹھانا، زخمیوں کاعلاج کرنا)                              |          |
| 95         | مسلمانوں کا بہود بول کے خلاف جہاد کرنا                         | •        |
| 97         | اہمیت جہاد کے بارے آیات قرآنیہ واحادیث صحیحہ                   |          |
| 99         | اہمیت جماد بیان کرنے والی آیات قرآنیہ                          |          |
| 101        | اہمیت جہاد بیان کرنے والی احادیث صحیحہ                         | <b>V</b> |
| 101        | بهلے اسلام پھر جہاد                                            | •        |
| 101        | و شمنول کے بالبقابل اسلحہ تیار کرنا                            |          |
| 102        | ز کوة او اکرنا جماد کرنا                                       |          |
| 102        | تیراندازی کی اہمیت                                             | • .      |
| 103        | تیرود گیراشیاء (مهارت کی غرض ہے) بھینکنے کی اہمیت              |          |
| 103        | ر سول الله عليسة كابذات خود لزائي كي كمان كرنا                 |          |
| 104        | غزوه احد                                                       | •        |
| 106        | جهاد میں رسول اللہ علیہ کی انگلی کا زخمی ہونا                  |          |
| 106        | پیش آمده مشکل گھڑیوں میں اللہ کی رضا کی خاطر کمزوری نہ و کھانا |          |
| 107        | ر سول الله عليه كاراه جهاد ميں شهادت پائے كے بعد دوباره        | · · ·    |

|                   | ذندگی پاکر پھر جہاد کرنے کی تمناکرنا                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 109               | حضرت ابوابوب انصاري كاجذبه جماد                       |
| 110               | میری امت کی سیاحت الله کی راه میں جمادے               |
| واحاديث صحيحه 111 | جهاد کیسے کیاجائے؟ کے بارے آیات قرآنیہ                |
| 113               | جهاد کیے کیاجائے؟ آیات قرآنیہ                         |
| 123               | جهاد کیسے کیاجائے ؟احادیث صحیحہ                       |
| 123               | اللہ کے کلے کی سربلندی کے لیے جماد کرنا               |
| 123               | مشركول كے خلاف مالى، جانى اور زبانى (لسانى) جماد كرنا |
| 124               | منکر (برائی) کوہٹانے کا طریقہ                         |
| 125               | منكر (برائي) كوماتھ اور زبان ہے ہٹانا                 |
| 125               | مجبور ٹھمرنے پر اپناحق زبر دستی لینا                  |
| 126               | اسلام کی تحریری و عوت                                 |
| 127               | ہر قل کو مکتوب گرامی ۔                                |
| 134               | جماد کیے کیاجائے ؟اس کےبارے                           |
|                   | مجاہدین کورسول اللہ علیہ کے احکامات.                  |
| 134               | غزوه خندق میں رسول الله علیاتی                        |
|                   | کابذات خود خندق کی کھدائی کرنا                        |
| 135               | صلح حديبير                                            |

| 137         | جنگ میں تیراندازی کے بارے                      |                  |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 137         | دوران جهاد جاسوسی                              |                  |
| 138         | حرب (لڑائی) حیلہ ہے                            |                  |
| 139         | کعب بن اشر ف (بیووی) کا قتل کروانا             |                  |
| 142         | ابورافع نامی میمودی کو قتل کروانا              |                  |
| 146         | اگر جماداللد کی رضا کے لیے نہ ہو تو            |                  |
| 147         | الله كى رضا كى مجائے طلب دنیا کے لیے كردہ جماد |                  |
| 148         | لرائی میں پھوں اور عور توں کا معاملہ           |                  |
| 149         | غزوه احزاب                                     |                  |
| ث صحیحہ 153 | صلہ جماد کے بارے آیات قرآنیہ واحادیہ           |                  |
| 155         | جهاد کاصله بیان کرنے والی آیات قرآنیہ          | ı                |
| 175         | جماد كاصله بيان كرنے والى احاديث صحيحه         |                  |
| 175         | جهاد کی فضیلت                                  |                  |
| 176         | جماد کرنے کی فضیلت                             |                  |
| 177         | اعمال میں کو نساافضل ہے ؟                      |                  |
| 177         | اعمال میں ہے سب سے زیادہ فضیلت والا جماد ہے    | ,                |
| 178         | افضل ترین اعمال میں سے ایک (عمل) جماوہ ہے      | , <del>=</del> 6 |
| 179         | الله کی راه میں جماد و نیاد ما فیما سے افضل ہے |                  |

| and the second |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 192            | مجابدول غازيول كانواب                                          |
| 193            | الله كى راه ميس خرج كرده تھوڑے مال كا بھى بردا اجر ديا جائے گا |
| 194            | تیر تیار کرنے ، بھینکنے اور مدد کرنے والے کامعاملہ             |
| 194            | الله کی راه میں جماد کرنے والے کی تیاری کروانا                 |
| 195            | خرج كى جائے والى دولت ميں سب سے زيادہ فضيلت والى               |
| 195            | الله كى خاطر گھوڑ اپالنے كا تواب                               |
| 196            | گھوڑے کے ساتھ جہاد کرنے والے کا حصہ                            |
| 196            | الله كى راه ميں (جمادے ليے) كھوڑاباند صنے والے كاصلہ           |
| 197            | تنین آدمیوں سے اللہ کی مدد کاوعدہ                              |
| 197            | جهاد میں زخمی ہونے والاحشر کے روزای زخم                        |
|                | ليكن منك كي خو شبو بحصير تا هواالصح گا                         |
| 198            | الله کی راہ میں جا گئے والی آئکھ کے لیے تواب                   |
| 198            | الله کی راہ میں جس کے بال سفید (خواہ ایک ہی) ہوں               |
| 199            | الله كى راه (جهاد) ميس سفيد هونے والابال نور هو گا             |
| 199            | الله كى راه ميں كرد آلود ہونے والے كى فضيلت                    |
| 199            | اس مجاہد کے لیے اللہ کاصلہ جس کے قدم غبار آکود ہول             |
| 200            | جهاد میں اجرت لینا                                             |
| 200            | لشكر كامال غنيمت كے بغير واپس آنا                              |
| 201            | جماد پر نہ جائے والول کا جائے والول کے برابر تواب پانا         |
|                |                                                                |

| کو نساجہ اداللہ کی راہ میں ہے<br>جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں   |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
|                                                                |
| الله کانام بلند ہونے کی غرض سے جماد کرنا                       |
| ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزوں سے جہاد کا افضل ہونا            |
| كونساجهاد زياده فعيلت والاب ؟                                  |
| جنت بگوارول کے سائے تلے ہے۔<br>183                             |
| سب سے فضیکت والا جماد ، ظالم باد شاہ کو کلمہ عدل کہنا ہے       |
| جهاد كرنے والا اللہ كے ہال مقبول ہے                            |
| مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کرنے والے                              |
| اور جماد کرنے والے کابد لہ                                     |
| الله کی راه میں جماد کرنے والے کی مثال                         |
| الله کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ کر دہ جماد کی فضیلت        |
| صبح جلدی الله کی راه میں جہادیر نکلنے کی فضیلت                 |
| جهاد کرنے والے کا معاملہ                                       |
| الله کی راہ میں جماد کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے       |
| جهاد میں حصہ خواہ تھوڑاہی کیول نہ ہو                           |
| التدكى راه مين خواه تھوڑاسا جماد كرنے والے كوبرو اصله ملنا 191 |
| الله کی راه میں تیراندازی کی نضیلت                             |
| ایک تیر چینکنے کے بدلے غلام آزاد کرنے کے برابر تواب ملنا 192   |

| 201 |   | خ کا تواب   | خدمت كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ں غاز <i>یوں</i> کی    | الله كى رأه مير |
|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 202 |   | '           | مت کرنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                 |
| 202 |   |             | ل کی مدو کر _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 1               |
| 203 |   |             | نے واکے کا صلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ں شہید ہو۔             | الله كى راه مير |
| 204 |   |             | ومر تنبه<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کے ہاں مقام            | شداء كالله      |
| 206 |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ضيلت "                 | شهادت کی ف      |
| 206 |   | •           | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                      | مجابدكامعامد    |
|     |   | •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | -               |
| 207 |   | ں فضیلت     | ہونے والے کج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بو <u>ئے</u> شہید ہ    | پېر ەدبىية      |
| 208 |   | علاوه       | ب حقوق کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ل مار اجانا بعض        | الله كى راه م   |
|     |   |             | t in the second | ا کا کفارہ ہے          | تمام خطاؤل      |
| 208 | • |             | Em U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مید ہونے وا            | مقروض ش         |
| 210 | • | ليف.        | ت جينچنے والی تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دت کے وقت              | شهيد كوشها      |
| 210 |   | وحيس        | نے والوں کی ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بن شهید ہو۔            | الله كى راه     |
| 211 |   | t.          | ،میں داخل ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، ہوئے جنت             | جهاد کرت        |
| 212 |   | 2           | نهاد کے ذریع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عمل يعنى ج             | مرفايك          |
|     |   |             | عمر وبن ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جائے والے              | جنت میں         |
| 213 |   | <b>(</b> *) | ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غارش قبول <sup>.</sup> | شهيري           |

| 045.6 | ا ا، و صح   | جہادنہ کرنے کی سزا کے بارے آیات قرآنیہ و               |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 215   | ر حماد میرت | بهادته کرت کی کرا سے بارے کیات کر اکنیہ و              |
| 217   | -           | جهادنه كرنے كى سزابيان كرنے والى آيات قرآنيه           |
| 229   |             | ترک جهاد کی سزا بیان کرنے والی احادیث صحیحه            |
| 229   |             | ترک جهاد کا برا انجام                                  |
| 229   | •           | جهاد کو چھوڑ نے والول کاذلیل ہونا                      |
| 229   |             | تیراندازی ترک کرنے والے کے بارے تھم                    |
| 230   |             | جهاد کے بغیر مرنے والا، نفاق پر مرتاہے                 |
| 230   |             | جهاد برند نكلنے والے كا ہلاكت سے دوجيئر ہونا           |
| 231   |             | صاحب طافت ہونے کے باوجو دیر الی سے نہ روکنے کاوبال     |
| 231   |             | اگرلوگول کے در میان مجھ نا فرمان ہوں توان کے نا فرمانی |
|       |             | سے باز آنے تک، اللہ کاوہاں سب پر عذاب ہو تاہے          |

عرض مترجم

انسانی معاشرے میں طافت واختیار کے اندھے استعال کو روشنے کے ليے اللہ تعالى نے تا قیامت جماد جارى ركھا ہے۔" وَكُو لادَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَبَعْض لَفَسَدَتِ الأرْضُ ..... "كفروشرك، فتنه وفساد اور ظلم وستم كے خاتمہ تك لرائى جارى ركھنے كے بارے فرمايا۔" وَقَاتِلُو هُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتنَةً .....لَكِن فتنه برور، برسر اقتدار، قوت واختيارات كے نشه ميں چور تمراہ قوموں نے مسلمانوں کو زہر دست رکھنے کے لیے جہال ویگر بہت سے حربوں سے کام لیا،وہاں نظر میہ جہاد مسخ کرنے کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ جھوٹے نبی کھڑے کر کے جہاد منسوخ ہونے کے اعلان کروائے ، خوب ڈھنڈورا بیٹا کہ جہاد دہشت گردی ہے، یا پہلے نفس کے خلاف ''جہاد اکبر'کا مرحلہ طے ہونا چاہیے ،غیر ممالک کی مجائے اپنے ملک کے طاغوت کے خلاف جهاد کیوں تہیں کیا جاتا ،عین سوفیصدی خلیفہ ہو تو پھر ہی جہاد ہو گا ، موجودہ دور میں جہادی گروپوں کی کو ششیں جہاد نہیں بلحہ سر کاری افواج کی معاونت . • ہے۔اور رہیر کہ جہاد حکمرانوں کا فریضہ ہے خواہ دوسرے ممالک میں مظلوم مسلمان يجارے جيئے چلاتے رہيں كه "وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبيْل اللهِ ..... " لیکن جمهوری دور میں انگریز کی بندربانٹ کے نتیج میں بارڈر سے ایک گز اندر مسلمان مرد عور تول پول بوژهول پرجو قیامت ڈھائی جاستی ہے ڈھائی جاتی رہے ، کیکن شریف شرفاء اور جمہوری قدروں وعلا قائی سر حدول کے پابندان کی مدد کے بارے سوچنا بھی اینے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ در حقیقت ہماری مذكورہ بالاسوچيں اہل كفر كے كامياب برا پيكنڈے كا بتيجہ ہيں اور قطعاً اسلامی سوچ کی آئینه دار نهیں ہیں اسلامی سوچ میں تو خطہ ارضی پر تسی بھی جگہ نہ صرف

مسلمان بلحہ ہرانسان حتی کہ جانوروں پر ظلم ہر داشت کرناروا نہیں۔اس ظلم کو ختم کر کے وہاں اسم بامسمی ند ہب اسلام کی سلامتی والی تعلیمات کا غلبہ اہم ترین مقصد ایمان و حیات ہے۔ قوموں کی زندگی میں اس ہے بدتر کوئی دور نہیں ہوتا جبکہ وہ اپنے عقائدو نظریات ہے ہی فرار کاسو چنا شروع کر دیں۔

بے شار آیات قرآنیہ واحادیث صحیحہ کے علاوہ دور حاضر میں غالب قومول کارویہ جماد (عسکری برتری) کے سواکوئی دوسر اراستہ ہمارے سامنے منیں لاتا، جس سے باعزت، پر سکون زندگی گزار ناممکن ہو۔ آج امریکہ عسکری طاقت کے بل ہوتے پر ساری و نیا پر حکمر انی کر رہا ہے یا خواب و کیے رہا ہے جبکہ یہ سبق بلحہ فریضہ مسلمانوں پر صدیوں پہلے عائد کیا گیا تھا کیونکہ مسلمان کے ہاتھ میں طاقت، انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام لاتی ہے اور کفر کے ہاتھوں میں ہو تو سینکٹروں معصوم پول کے تڑ ہے لاشے، ہزاروں عصمتوں کی پامالی، لاکھوں مردوں کی بد حالی، کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کی ویرانی کی وحشتناک داستانوں کا مردوں کی بد حالی، کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کی ویرانی کی وحشتناک داستانوں کا

سبب بنتی ہے۔ کیونکہ سبب بنتی ہے۔ کیونکہ سبب بنتی ہے۔ جرم ضعینی کی سزا مرگ مفاحات غیر مسلم ذرائع ابلاغ بھی کشمیر ، پوسنیا، کوسوہ ، چیچنیا، فلسطین میں خون مسلم کی ارزانی اور ند گورہ بالا حقائق کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب دو ہی راستے سامنے ہیں قوم نبی اسر ائیل کی طرح وفت کے فرعونوں کی غلامی اور اس کے نتیج میں ملنے والی ذلت ورسوائی گوارا ہو یا پیغیر نبی اسر ائیل کی طرح وفت کے طاغو توں سے فکرانے کا علان ...!

آبر و مندی اور نجات کا بھی ووسر ا، پیغیبر اندر استہ۔ اس جوانمر دی سے ادا ہوئے والے فریصنہ جہاد سے پست ہمت لوگوں کی طرح انکار ،ایمان واسلام سے ہاتھ وھونے کے متر ادف ہے۔اس تفریط کی طرح جماد کے نام پر افراط بھی اسلام کے مزاج سے لگا نہیں کھا تا۔ بلاشبہ جماد
اسلام کی چوٹی (کوہان) ہے۔ لیکن اس چوٹی کے نیچے اسلام کی ساری عمارت بھی
موجود ہے۔ جس میں اقامت صلوۃ سے لے کر بدر کے میدان میں سر بہود
نی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تعلق باللہ بھی ہے۔ اہم ترین فریضہ کی اوائیگی کی خوش
فنی میں بعض لوگ نہ صرف تعلق باللہ کو مضبوط رکھنے والے ذکر اذکار اور اس
تعلق میں قرب پیدا کرنے والے نقل نوافل سے عملاً محروم رہتے ہیں ، بلحہ
فرض نمازوں کے وقت صف اول میں اکا دکا نظر آتے ہیں جبکہ باقی ہر مقام
پر آگے آگے ہوتے ہیں۔ کیااولین مجاہد بین اسلام کا معالمہ ایسا ہی تھا؟ صحابہ کرام اگر فرسان بالنہار سے تو رھبان بالیل بھی ضرور سے۔ لیکن تاریخ انسانی کا یہ
بھی المیہ ہے کہ "لوگوں کی فکر کرنے والوں کو اپنی فکر کرنے کی فرصت ہی نہیں
ملیاتی" فیا للعجب۔

اصلاح عقیدہ اور تربیت نفس کے ساتھ معرکہ جہاد میں جان کی قربانی

پر جنت کی بھین امید ہوتی ہے اس طرح اصلاح عقیدہ و تربیت نفس کے بغیر اس
قربانی کے بالکل رائیگال جانے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ آج میدان جہاد میں
قربان ہونے یا قربانی کے لیے بھیجے والوں نے بھی اس حوالے سے جانچ پر کھ کر
کے میدان میں اتار نے کی پالیسی اپنائی ہے یا نہیں .....آگر نہیں تو ذراغور کرنا
چاہیے کہیں کسی کی جان کی بازی بھی اسے انعامات خداو ندی سے محروم نہ رکھے۔
واصلاح احوال کی دعوت کو انکار پر محمول کر ناائل ایمان وصاحب علم کاوطیرہ نہیں۔
افراط کے حوالے سے اس پہلو پر بھی نظر خانی کی ضرورت ہے کہ اسلام
فرض شارا اسلام نہیں جس کی ہنا پر باقی شارا اسلام بالکل نظر انداز کر دیا
فرض شارا اسلام نہیں جس کی ہنا پر باقی شارا اسلام بالکل نظر انداز کر دیا

جائے۔ دیگر .... فرقوں یا جماعتوں کی طرح اس بارے جزء کو کل سمجھنا بھی صحیح ہے یا نہیں ،اس کا تواہل علم ،ی بہتر فیصلہ کریں گے لیکن جو حقیقت عیاں ہے کہ 'انکار جماد کی طرح سارا اسلام صرف جماد ہے "بھی اعتدال کی سوچ نہیں۔ اسلام عقیدہ و عمل کا حیین امتزاج ہے۔ اور اپنے مانے والوں سے پورے اور مکمل اسلام کو ہی مانے اور اپنانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ افتو منو ن ببعض الکتاب و تکفرون ببعض ..... کو پند کرتا ہے اور نہ ہی بعض معاملات میں غلو و انتا پندی رهبانیة ابتدعوها ما، کتبنها علیهم معاملات میں غلو و انتا پندی رهبانیة ابتدعوها ما، کتبنها علیهم .....اسلام کا امتزاج ہے۔

باعد ایمان و عقیدہ کی بات ہو تو ہر طرح کی کفریہ و شرکیہ آلائش ہے پاک ہونا چاہیے ، عبادات کا وقت ہو تو کانك تراہ کی تصویر ہو، معاملات کا موقع ہو تو تعلیم و شخص کر دار ایماصاف ستھراکہ کفار بھی اما نتیں سپر دکریں ، دعوت واصلاح اور تعلیم و تربیت کا فریضہ بھی مصلح مکہ اور معلم صفہ کی طرح ساتھ ساتھ ادا ہور ہا ہو اور جب دشمن کی چڑھائی کی صداسائی دے تو مجاہدا عظم کی طرح سب ہے آگے ہو، اور اگر شرعی عذر کی بنا پر شامل نہ ہو سکے تو حبسہ مالعذر کے مصداق ہو، اور اگر شرعی عذر کی بنا پر شامل نہ ہو سکے تو حبسہ مالعذر کے مصداق لوگوں کی طرح ، نیک نیتی کی بما پر اجر و ثواب میں مجاہدوں کے ساتھ ہو۔ ان کے سامان سفر و حرب کی تیاری اور واپسی تک ان کے اہل و عیال کی گھداشت کا فریضہ سامان سفر و حرب کی تیاری اور واپسی تک ان کے اہل و عیال کی گھداشت کا فریضہ اداکرتے ہوئے بر ابر اجر کمار ہا ہو۔

میدان جنگ میں و شمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہاتیں کرنے کی طرح زندگی کے ہاتی میدانوں میں بھی طاغوت کے بھر پور مقابلہ کی جامع پلانگ اور افراد کی تیاری میں دور اور افراد کی تیاری میں دور حضر ور سیکھی جائے۔ افراد کی تیاری میں دور حاضر سے اختیار کردہ پہلٹی ، پراپیگنڈہ، پروجیکشن اور پروٹوکول کے غیر اسلامی حاضر سے اختیار کردہ پہلٹی ، پراپیگنڈہ، پروجیکشن اور پروٹوکول کے غیر اسلامی

رویے اپنانے اور ان پر بے تحاشا اسراف کی بجائے افراد کی بہترین ٹریننگ،اگرچہ تھوڑے ہی ہوں ،مفید اور دیریا نتائج دے سکت ہے۔ تاکہ کفر کوہر میدان میں شكست ديے كرغلبه اسلام كے فريضه ميں اپناحصه ڈالا جاسكے۔ وہ سوچ كامل نہيں جو میدان جهاد میں بھر بور مقابلہ کی تیاری تو ہر وفت مد نظر رکھے لیکن فکری اخلاقی، تعلیمی، سائنسی، معاشی، سیاسی، ساجی، عسکری ٔ، مواصلاتی غرض ہر جگہ كفر ہے ہى معاہدے ،اشياء كى فراہمى يار بنمائى حاصل كرے۔ بلحد" هدينا مخالف کھدیھم "کے بلند و بالا اعلان کے بعد اپنی راہیں خود متعین کی جائیں۔اور کفر کی کسی طرح سے کسی میدان میں بھی بالادستی گورانہ کی جائے۔ ا فراد کی متحصی کو تاہیوں ، ذاتی رنجشوں یا طریقہ کار میں نقطہ نظر کے اختلاف کو مخالفت جہاد بلحہ انکار جہاد تک کے جانا بھی قرین انصاف نہیں (و لا يجرمنكم شنان قوم عَسلَه الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى .....) خطہ ارضی کے سمی کونے میں بسنے والا کا فراسلام کا نام و نشان مٹانے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے میں اپنی استطاعت و ہمت ہے بردھ کر کوشال ہے اور کر دہ جدو جہد میں بھی اس وسوسہ کا شکار نہیں ہو تا آیا ہے مجھے پر فرض عین ہے یا فرض کفایہ ۔ لیکن ایک ہم مسلمان ہیں کہ جو آج تک اس فقہی بحث سے نہیں نکل یائے کہ جہاد فرض عین ہے یا فرض کفاہیہ۔ حالانکہ حقیقت سے ہے کہ جس طرح مبادی اسلام میں سے جے اور زکوۃ ایمان وعقیدہ کے لحاظ سے اعتقادی طور بر فرض عین ہیں لیکن عملاً بچھ ادا کریائے اور بچھ نہیں۔ای طرح جہاد بھی ایمان وعقیدہ کے لحاظ سے فرض عین ہے لیکن عملی طور پر بیہ فرض حالات کی مناسبت سے فرض كفايه يا فرض عين ہو سكتا ہے۔عام حالات ميں مجھ مسلمان به فريضه سرانجام دية ربي باقى ان كى تيارى اور ترسيل رسد كا فريضه اداكرتے ہوئے ان

کے ساتھ بھی شریک جہاد رہیں اور زندگی کے باقی میدانوں کو بھی سنبھالے رکھیں ۔ یول یہ عملی طور پر، عام حالات میں فرض کفارہ ہو گا۔ ہاں اگر "امیرالمؤمنین"، "حلیفة المسلمین" کی طرف سے ہرایک کو جہاد پر نکلنے کا حکم ملے تو پھر عملی طور پر بھی فرض عین ہو جائے گااور یہ نوبت شاید ہی بھی آئے۔اللہ تعالی ہمیں دین کی ہر بات صحیح طور پر سجھنے اور اپنے اوپر عائد ہونے آئے۔اللہ تعالی ہمیں دین کی ہر بات صحیح طور پر سجھنے اور اپنے اوپر عائد ہونے شمار سے اسے بہترین انداز میں اداکرنے کی تو نین عطاء فرمائے۔ (آمین شم آمین)

مرطرح کے افراط و تفریط سے اپنے آپ کوپاک کر کے اسلامی تعلیمات
کی روشنی میں فریضہ جماد کی ادائیگی سے مؤلی آگاہی کی خاطر اس کتاب کو ترکی سے
ار دو قالب میں ڈھالا جارہا ہے۔ تاکہ آیات قرآنیہ واحادیث صححہ کی مدد سے
فریضہ جماد کا صحح فہم ، تیاری کے لیئے بہترین پلانگ اور عمدہ نتائج کی امید پر اپنا
کر دار اداکیا جائے۔

ترکی جیسے سیکولر ملک میں ایسی عمدہ کاوش نعمت غیر متر قبہ ہے کم نہیں مدایت انسانی کے رہانی سامان بعنی صرف قرآن مجید کی آیات اور نبی علیہ الصلاۃ و السلام کی احادیث مبارکہ کو البی عمدہ تر تیب ہے جمع کیا گیا ہے کہ ول کی محمد السلام کی احادیث مبارکہ کو البی عمدہ تر تیب سے جمع کیا گیا ہے کہ ول کی محمد البیوں ہے دعائیں نکلتی ہیں۔

یااللہ! اس کتاب کونہ صرف اہل ترکی بلیحہ دینا بھر کے مسلمانوں کے لیے باعث خیر دیر کت بہادے۔ (آمین ٹیم آمین)

این بھی خفا مجھ سے برگانے بھی ناخوش میں زہر ہلاہل کو بھی کمہ نہ سکا قند "

## معتكمت

الله كى راہ ميں جماد، ايمان كے بعد بلند ترين عمل ہے اس لحاظ سے جماد اسلام كى بديادى اساس ہے۔ جماد اسلام كا ستون اور اعمال صالحہ كى چوئى ہے۔ بہدا اسلام اور اہل اسلام كو ذلت وليستى اور تكليف و نقصان سے بچانے والا محافظ بلحہ ایک معنوى زرہ ہے۔ قرآن كريم ميں ارشادر بانى ہے "مومن صرف وہ ہے جو اللہ اور اس كے رسول پر ايمان لانے كے بعد شك وشبہ ميں پڑے بغير الله كى راہ ميں جان اور مال كے ساتھ جماد كرنے والے ہيں (در حقيقت) كى راہ ميں جان اور مال كے ساتھ جماد كرنے والے ہيں (در حقيقت) كى لوگ (اپنان ميں) سے محمر نے والے ہيں "۔

ند کوره بالا آیت مبارکه حقیقی اسلامی زندگی کو الله کی راه میں جان ومال کے ساتھ جہاد کرنے کے ساتھ وابستہ و کھائی دین ہے۔ کیونکہ آیت کریمہ میں اس وصف والے مؤمنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی ہے۔ اور اسمیں"این ایسے" قرار دیا ہے۔ ہم اس آیت قرآنی کی روشن میں اسلام کے ایک رکن واللہ پر ایمان لانے کے بعد اعمال میں سے سرفہرست تھرنےوالے"جماد فی سبیل اللہ" کے بارے کھے عرض کریں گے۔ جهادایک انتائی تفع بخش تجارت ہےرسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے جب سوال ہواکہ ایمان کے بعد اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کونسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا" ایمان کے بعد اعمال میں سب سے افضل اللہ کی راہ میں جماد ہے"۔ای سبب سے حق تعالی نے اپنی راہ میں جماد کرنے والول بندول کے مراتب کو معنوی درجات میں سب سے اوپر قرار دیا ہے اور اسکے لیے " حبنه" (جنت) کاوعدہ کیا ہے۔

کلمہ "جھاد" کا مصدر" اُلْجَھُد" یا" اُلْجُھُد" ہے اور جس کا مطلب ہے "کہ دشمن کے مقابل چاؤییں تمام تر قوت کھیادینا" ایک دوسر امفہوم ہیہ کہ مشقت دباؤییں تخل کے ساتھ ذیادہ طور پر کام کرنا ہے۔ لفظ" اجتماد" بھی ای مصدر سے ہے۔ مجابدہ بھی جماد کی طرح ہے۔ دشمن کے مد مقابل دفاع میں تمام تر قوت کو میدان کار ذار میں لانا اور بلحہ کھیانا جماد ہے۔ جماد کی تین قشمیں ہیں۔ اے نفس کے خلاف جماد

۲۔ شیطان کے خلاف جہاد

سرواضح اور عیال دستمن کے خلاف جہاد

شرعی اصطلاح کے طور پر جہاد "اللہ کی راہ میں دستمن سے لڑتا ہے "اللہ کی راہ میں کا مطلب "اللہ کے کلمہ کی سرباعہ می کی خاطر کر دہ سعی کاوش " ہے۔

الفس کے خلاف جہاد : اس کے برے میلانات سے بہٹا کر تمام تر خواہشات میں اس کارخ حق تعالی کی رضا کی طرف کرنا ہے۔ نفس غلط قتم کے رجھانات سے پاک ہونے پر رضائے اللی والے ارشادات پر نگاہ رکھتا ہے شرت، مقام و مرتبہ یا کوئی غیر شرعی آرزد آدی کے دل میں ہر گر جگہ نہیں پاتے ہیں۔ اس آدمی کی واحد غرض یا تمناصرف اللہ تعالی کی رضا ہے۔ وہ اعلائے کھمۃ اللہ اور اس کے بالمقابل دستمن کی بات کو سر نگوں کرنے کے لیے جہاد کر تا ہے ذاتی رجھانا اور خواہشات کی جائے تعلیمات واحکامات ربانی کے مامنے گرون خصا تا ہے۔ قرآن کر یم میں اس کے بارے یوں ارشاد ہے۔

" نفس کوالا نشوں سے پاک کرنے والے نے فلاح پائی" شیطان سے خلاف جماد شیطان کو دسمن جانے ہوئے اس کی خواہشات سے خلاف ڈے جانا اور اسکی آر زوں کور دکرتے ہوئے اس پرغالب آنا ہے مجاہدانسان نفس اور شیطان کو چیکے ہے آنے والا دسمن جانتا ہے اور اس کے مطابق تدبیر اختیار کرتا ہے۔ جناب حق تعالی کے ارشادات کی تابعد اری کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں شیطان کے خلاف جماد کرتار ہتا ہے۔

واضح اور عبان وسمن کے خلاف جماد : آدمی اللہ پر ایمان لانے کی دجہ
سے اس کے علم کی پیروی کرتے ہوئے اس کی راہ میں دسمن کے خلاف جماد کرتا
ہے۔ جماد کو ارکان دین میں سے ایک رکن ہونے کو قطعی طور پر جانتا ہے ایما
انسان ،اللہ تعالی پر ہمر پور ہمر وسہ ہونے کی دجہ سے اللہ کے علادہ کی دوسر سے
بالکل نمیں ڈرتا "وہن "کا شکار بھی نہیں ہوتا جیسا کہ معلوم ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ "وہن "کیا ہے؟ آپ نے قرایا : "وہن "
دنیا کی محبت اور موت سے نفرت (کا نام) ہے "اسلام ، دوسر دل کے سامنے
گردن جھکانے کا نام نمیں ہے اسلام اللہ تعالی اور اس کے احکامات کو تسلیم کرنا ہے
کیونکہ شرف و فضیلت اسلام میں ہے۔ اس کے برعکس طاقتور ، ناحق اور ظلم
دذیادتی کرنے والے کے سامنے جھکنااسلام نمیں ہے۔

اسلام میں جہاد کی ، وشمن سے لڑنے کی فرضیت کی تحکمت ظلم ، وزیادتی اور شر ، فساد کا تدارک کرنا ہے۔ کرہ آرضی پر خیر (حقانیت اور بھلائی) کی حاگیت قائم کرنا ہے۔ اسلام کو بہترین شکل اور بہترین وعظ کے انداز میں علم وحکمت سے متعارف کروانا ہے کہ اللہ کو سب سے بلند رکھنا، مسلمانوں کا انکار کرنے والے اور اہل کفر کی طرف سے آنے والے نقصان (ضر) کو ہر طرف کرنا ہے مسلمانوں کے وجود کو دشمن کی طرف سے بہتی والے نقصانات، تخریب کاری اور مسلمانوں کے وجود کو دشمن کی طرف سے بہتی والے نقصانات، تخریب کاری اور

عمل دخل ہے بچانا جماد ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا گیاہے کہ "اللہ کی راہ میں حق کے ساتھ جہاد كرو" بيه فرمان الى جهاد كى نتيول قسمول كو محيط ہے ليعنى ہر تين طرح سے جهاد كرنے كامؤمنين كو حكم ديا گياہے۔ اور فرمايا گيا:"الله كى راہ ميں اپني جانول اور المالول کے ساتھ جہاد کرو، تم جانے ہو کہ بیہ تمہارے لیے سب سے زیادہ خبر والا ہے... جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بیہ الله كى رضاور حمت كے اميدوار اور طلب گار ہيں "۔ نيہ اور اس سے ملتی جلتی ديگر آیات جہاد کی نتیوں اقسام کو شامل ہیں۔اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جہاد کی ان جمات کو بہت سی احادیث میں بھی بیان فرما کیے ہیں دستمن کے خلاف جماد کی طرح نفسانی خواہشات کے خلاف بھی لڑو،جو کوئی اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر جہاد کرے گااس کا جہاد اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق جہاد میں ہے افضل جہاد ، ظالم تھمران کے سامنے کلمہ حق (عدل وانصاف کی بات) کہنا بهاراس كتاب ميں جو آيات قرآنيه واحاديث مباركه مم زير بحث لائے ہيں ان میں جہاد کے ان سب پہلوؤں پر خوب روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلام کا احرّام کرنے والا مسلمانوں کے عقائد و نظریات، حریت (حربیت محضی و فکری)اور ملک و ملت کے بارے تعظیم کا مظاہر ہ کرنے والوں کو مسلمانوں کی طرف ہے ہمیشہ اچھائی بہم چینجی ہے صرف برائی کے مقابل اس کے برابربدله لینا ،برانی کرنے والے وسمن سے جائز ہے۔ سارے وجود کو بچانے کے لیے ایک ماہر سرجن جس طرح فاسد مواد کا آپریش کر سے علاج کر تاہے ای المرح فتنه وشراور ظلم وزیادتی کاعلاج کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جہاد فرض

تھمرایا ہے۔اللہ تعالی قران کریم میں علم دے رہاہے: ''ار داران دالہ اتر السرائی اللہ میں علم دے رہاہے:

"اے ایمان والو! تممارے ساتھ لڑنے والوں کے خلاف تم بھی اللہ ک راہ میں جماد کرو، خبر دار زیادتی نہ کرنا، بلا شبہ اللہ حد سے بوصفے والوں کو پہند منیں فرماتا" قرآن مجید میں دشمن کے ساتھ جماد وقال فرض قرار دیتے وقت "اللہ کی راہ میں "کے الفاظ کاذ کر ساتھ دکھائی دیتا ہے اسلام میں جس "جماد" کا تعلم دیا گیا ہے یہ حق تعالی کے امر ورضا کے تحت بھلائی کے قیام اور انسانوں کا تعلم دیا گیا ہے یہ حق تعالی کے امر ورضا کے تحت بھلائی کے قیام اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کی خاطر ہے۔ حقیقی آزادی کا حصول ایک اللہ کے بعد سے ہونے کا شرف یانے کی غرض سے ہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله کی راہ میں جہاد کرنے والوں سبھی مجاہدوں سے محترم اور عظیم تر ہیں۔ وہ سارے پیغیبروں کے امام اور متفین کے لیڈر ہیں۔ آپ نے حق کے ساتھ الله کی راہ میں جہاد کیا، صحابہ کرام راہ ہدایت کے چکندار ستارے بن کر ای راہ پر چلے۔ انہوں نے بھی اپنی جان اور مال ، کے ساتھ جہاد کیا۔ الله نے انہیں بھی کا میابی سے جمکنار کیا، انہوں نے عظیم ترین صلم اور خوشی نصیب کی۔ الله تعالی نے انہیں صلم اور خوشی نصیب کی۔ الله تعالی نے انہیں عظیم ترین عمرانی نصیب فرمائی۔

حضرت الوجر صدیق فی خلفہ منتخب ہونے پر مسلمانوں سے جو پہلا خطاب عام فرمایا تھااس کا ہر جملہ اور خاص کر جماد کے بارے یہ الفاظ کس قدر اہم ہیں۔ حضرت الوبحر صدیق فی نے فرمایا: "اے لوگوں! تم بیس سے بہتر نہ ہونے کے باوجود تہمارا خلیفہ منتخب کیا گیا ہوں اگر راہ راست پر چلوں تو میر اتعاون کرنا گا گرے باوجود تہمارا خلیفہ منتخب کیا گیا ہوں اگر راہ راست پر چلوں تو میر اتعاون کرنا گا گانت اور جھوٹ خیانت ہے تم بیس سے اگر ہو جاؤل تو میری اصلاح کرنا ہے امانت اور جھوٹ خیانت ہے تم بیس سے

جو کمزور ہے میرے لیے قوی ہے یہاں تک کہ میں اس کاحق دلا دوں (ان شاء اللہ) اور تم میں سے جو قوی ہے میر سے لیے کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں (ان شاء اللہ) قانون الهی ہے جو قوم راہ حق میں جہاد چھوڑ دین ہے وہ ذلیل کر دی جاتی ہے اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس پر عذاب الهی مسلط کر دیا جاتا ہے۔

لوگو! جب تک میں اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کروں تم میری اطاعت کر وال تم میری اطاعت کرنا آگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے ، اٹھو نماز اواکریں ، اللہ تعالی تم پر رحم قرمائے ''۔'

اسلام کا تھم کروہ جہادوہ نہیں ہے جس کاباطل پراپیگنڈہ کررہاہے یابعض لوگ سمجھتے ہیں بعض مفاد پر ستوں کے مقاصد یابعض کم علم اسلام کے نادان وستوں کے معاملات سے قطع نظر اسلام کے تھم جہاد کے بارے تھم وینے والوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو جہاد کا محکوم ٹھر الیا ہے۔اللّٰہ کی راہ میں جہاد کی تعبیر، قرآن کر یم اور سنت رسول کی روشنی میں ،رسول اکرم کے اسوۃ حسنہ اور آپ کے صحابہ کے جانے اور اختیار کردہ کی طرح جانا، پیچا نااور اس کے مطابق زندگی گرار ناہر مؤمن کے لیے زندگی بھر کا بینی فریضہ ہے۔

اسلام ساری انسانیت کی سعادت اور آزادی کو بدف مقرر کرتا ہے اس کے لیے تمام بنی نوع انسان کی سعادت کاذر بعد بنے والی فکری اور عملی اساسوں کو واضح شکل میں بیان کر چکا ہے ہیں اب ضرورت ہے کہ ان اساسیات کو تمام تر عمری اور خوبھورتی ، بارکی اور برتری کے ساتھ جانا جائے اور اس کے مطابق ندگی گزاری جائے۔

### اختصارات

اداره"اخبار ملی" (ترکی) نے کتاب ہذا کی تبویب ویڈوین میں درج ذیل

اندازا پنایاہے۔

الم جماد كے بارے چھاہم ترین ابواب میں كتاب كو تقسيم كيائے.

المن المرباب میں پہلے آیات قرانیہ کولائے ہیں، لیکن ہر آیت پر الگ عنوان قائم منیں کیابا بحد باب کے جامع عنوان کے تحت ہی متعلقہ آیت لائے ہیں۔

کہ ہرباب میں کتب ستہ سے احادیث کا مناسب استخاب کیا گیا ہے۔ اور احادیث براداب قائم ہیں۔

اصل کتاب میں تجرید خاری کے حوالہ جات پائے جاتے ہیں جبکہ ہم نے تجرید خاری کے حوالہ جات پائے جاتے ہیں جبکہ ہم نے تجرید خاری کی بجائے دار السلام، لا ہورکی ایک جلد میں طبع کر دہ عمدہ خاری شریف سے احادیث نمبر نقل کر دیے ہیں۔

الم منج مسلم کے حوالہ جات میں کوئی رد وبدل نہیں کیا گیا ہے بعد بعدیہ نقل کر دیے ہیں۔ دیے ہیں۔ دیے ہیں۔

کے خاری، مسلم کی روایات کو صحیح تشکیم کرتے ہوئے ان کی صحت وضعف کے بارے صرف بارے کسی مسلم کے بارے صرف بارے مرف مدیث نمبر درج کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔

کی سنن اربعہ لینی ابود اور ، ترفدی ، نسائی اور ائن ماجہ کی احاد بیث کے حوالہ نمبر منافی اور ائن ماجہ کی احاد بیث کے حوالہ نمبر منام تر تبدیل کر دیے ہیں ان کتب سے احاد بیث کے نمبر اور ان کی صحت

کے بارے علامہ ناصر البانی حفظہ اللہ تعالی کی کتب سے مدد لی ہے۔ اور کتاب میں ابوداؤد، ترفدی، نسائی اور ابن ماجہ کے بعد نمبر سے مراد علامہ البانی صحیح ابوداؤد، ترفدی، صحیح نسائی اور صحیح ابن ماجہ کے نمبر ماد سے ابوداؤد، مسیح ترفدی، صحیح نسائی اور صحیح ابن ماجہ کے نمبر ماد سے میں۔

اصل ترکی کتاب میں یائی جانے والی احادیث میں سے منتی کی چند ایک علامہ البانی صاحب کے تھم کے مطابق ضعیف ہیں اور ہم نے انہیں موجودہ اردو ترجمہ میں جگہ نہیں دی ہے۔ تاہم جن احادیث کے بارے دیگر آئمہ سے صحت کا تھم مل گیا ہے انہیں درج کر کے صحت کا تھم لگانے والے امام صاحب كا ذكر كر ويا ہے أكر چران احاديث كے ساتھ نمبر علامہ الباني صاحب کی ضعیف ترندی یا ضعیف این ماجہ کے ہیں۔ آیات کا ترجمہ تغییر این کثیر کے اردو ترجمہ سے نقل کر دہ ہے لیکن احادیث کا ترجمہ ترکی سے براہ راست کیا گیا ہے۔روایت کرنے والے صحافی کا نام اختصار کی غرض ے اردوتر جمہ میں ذکر نہیں کیا گیاہے کیونکہ بید عرفی متن میں ند کورے۔ 🛠 ترکی جیسے بر ادر ملک میں کردہ کو شش کے تعارف کے علاوہ قرآن و سنت کی تھوس را ہنمائی سے فریضہ جماد کو سمجھنے در راد اکرنے کی غرض ہے ہیں سعی ناتمام سی کی جار ہی ہے۔

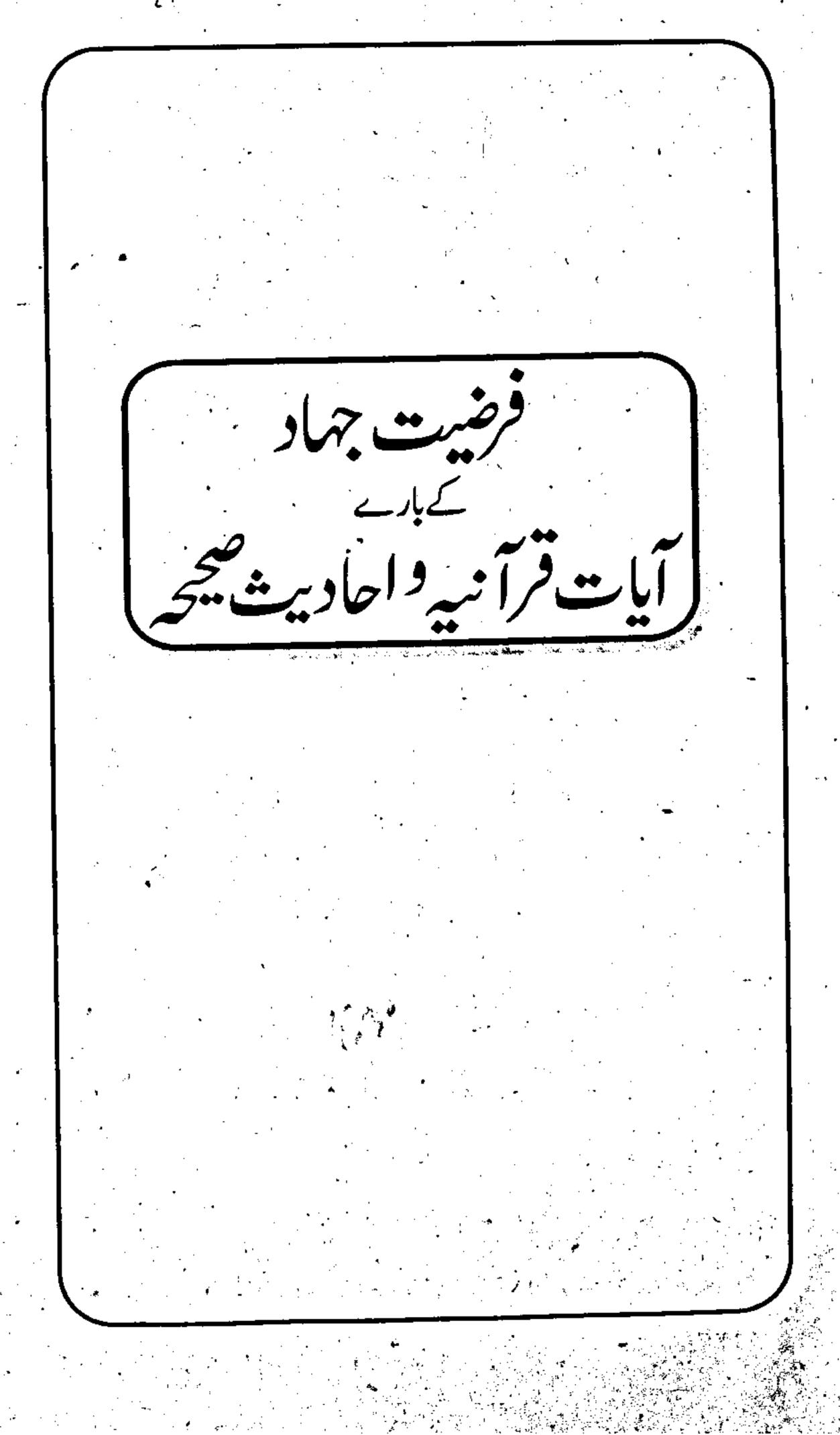

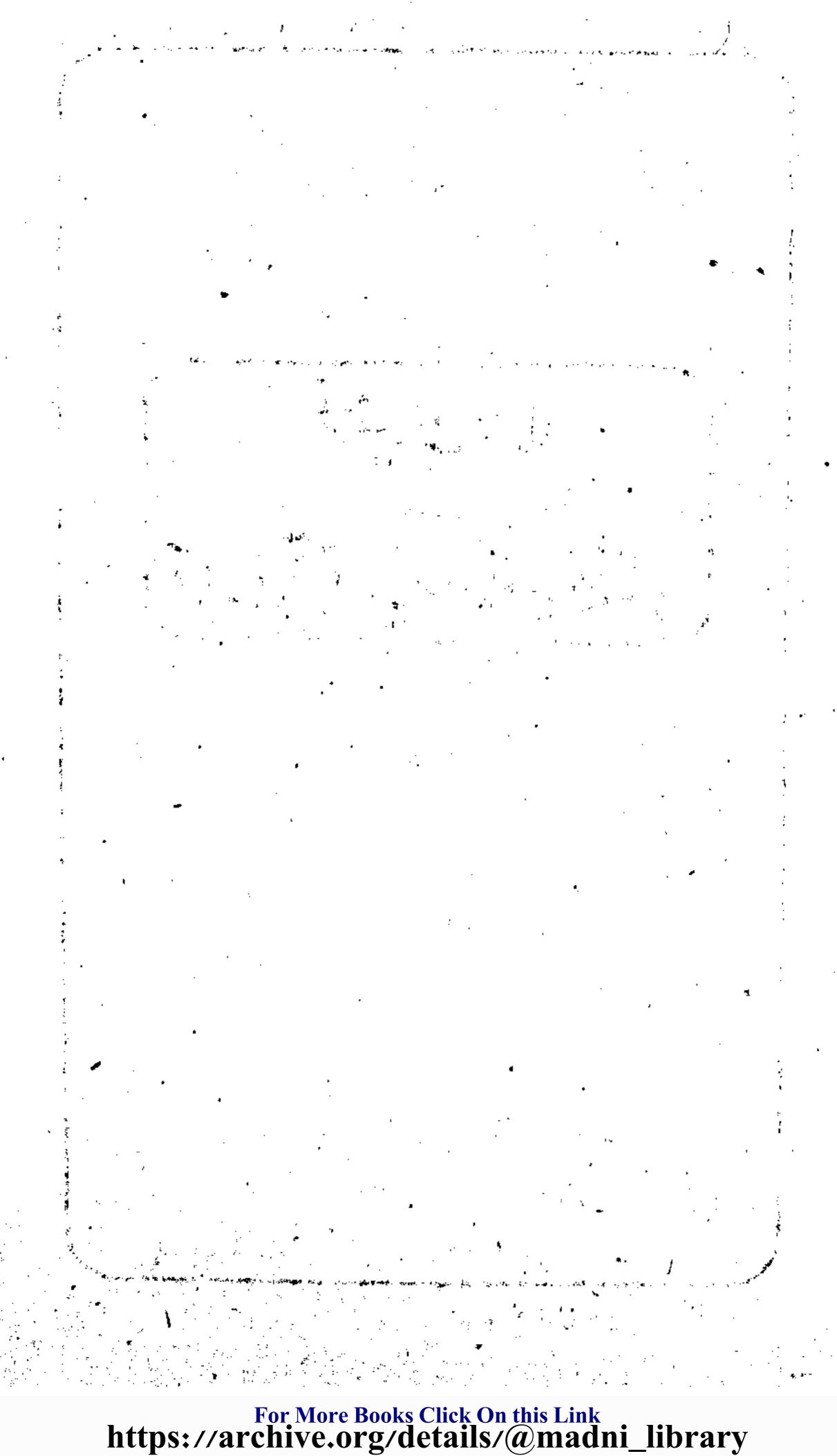

# و فرضیت جماد کے بارے آیات قرآنیہ

وَ جَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ احْتَبْكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ آبِيْكُمْ إَبْرْهِيْمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَيْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَآءَ قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ عَلَى النَّاسِ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيْرُهِ ﴾ [٢٢:الحج: ٧٨]

اور الله کی راہ میں ویباہی جماد کر وجیسے جماد کرنے کا حق ہے۔اس نے تہیں میر گزیدہ ہمایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی دین تحصارے باپ ایر اللہ نے تحصارانام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں مجھی تاکہ پینجبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگول کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوا تیں اداکرتے رہو۔اور اللہ کو مضبوط تھام لو۔ چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوا تیں اداکرتے رہو۔اور اللہ کو مضبوط تھام لو۔ وہی تحصارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی انچھا مالک اور کتنا ہی بہتر مدد گارہے۔

أَذِنَ لِلّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿ وَاللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿ وَاللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لِغَيْرِ حَقِّ إِلاَ أَنْ يَقُولُواْ رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لَا يَقُولُواْ رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَت صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَت صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَمَنَا اللهُ عَنْ اللهِ كَثِيرًا ولَيَنْصُرُنَ اللهُ مَنْ وَصَلَواتٌ وَمَسْحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا ولَيَنْصُرُنَ اللهُ مَنْ وَصَلَواتٌ ومَسْحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا ولَيَنْصُرُنَ اللهُ مَنْ وَصَالِحَدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا ولَيَنْصُرُنَ اللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُوى عَزِيْرُ ﴿ ﴾ عَزِيْرُ ﴿ ﴾ الحج: ٣٩- ٤]

جن مسلمانوں سے کا فرجنگ کررہے ہیں انہیں بھی مقایلے کی اجازت دی

جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ بیر فوہ ہیں جنہیں بلاوجہ اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ نمار اپر وردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹا تا رہتا تو عبادت خانے اور گرج اور بیودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ویران کر دی جاتیں جمال اللہ کا نام بحثر ت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اسکی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی بوی قوتوں والا اور بروے غلے والا ہے۔

و قَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا لَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿﴾

لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں فرما تا۔

وَ قَٰتِلُوهُمْ حَتَى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّيْنُ لِلَّهِ فَإِنَ انْتَهَوْا فَلاَ عُدُوانَ اللَّهِ فَإِنَ انْتَهَوْا فَلاَ عُدُوانَ الاَّعْلَى الظّلِمِيْنَ ﴿ ﴾ فَلاَ عُدُوانَ الاَّعْلَى الظّلِمِيْنَ ﴿ ﴾ فَلاَ عُدُوانَ الاَّعْلَى الظّلِمِيْنَ ﴿ ﴾

ان ہے لڑوجب تک فتنہ نہ مث جائے اور اللہ تعالی کادین غالب نہ آجائے، اگریہ رک جائیں (توتم بھی رک جاؤ) زیادتی توصرف ظالموں پر ہی ہے۔

آمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَنَّهُمُ الْبَاسْمَاءُ وَالضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ قَبْلِكُمْ مَسَنَّهُمُ الْبَاسْمَاءُ وَالضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالْذِيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ آلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ﴿ ﴾ أَنَا اللهِ وَاللهِ عَرِيْبٌ ﴿ ﴾ أَنَا اللهِ وَاللهِ عَرِيْبُ ﴿ ﴾ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبُ ﴿ ﴾ أَنْ اللهِ عَرِيْبُ ﴿ ﴾ أَنْ اللهِ عَرِيْبُ ﴿ اللهِ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبُ ﴿ ﴾ أَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٢: البقرة: ٢١٤]

كياتم بيه ممان كيابيط موكه جنت ميں بطے جاؤ مے حالا نكه اب تك تم يروه

طالات نہیں آئے جوتم ہے اگلے لوگوں پر آئے تھے انہیں بہاریاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کھنے گئے کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔

کنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ من رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔

کُتِب عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَ عَسٰی اَنْ تَکْرَهُو اللّهُ یَعْلَمُ وَ وَهُوَ حَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسٰی اَنْ تَکْرَهُو اللّهُ یَعْلَمُ وَ وَهُوَ حَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسٰی اَنْ تُحِبُوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌ لَکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ وَ مَدِدِ مِنْ مَا لَکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ وَ مَدِدِ مِنْ لَکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ وَ مَدِدِ مِنْ لَکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ وَ مَدِدُ مِنْ اللّهُ یَعْلَمُ وَ مَدِدُ مِنْ لَکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ وَ مَدِدُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ تُحِبُوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌ لَکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ وَ مَدِدُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنَامُ وَاللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ ا

اَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ . . . . . [٢: البقرة: ٢١]

تم پر جہاد فرض کیا گیا گوہ تہیں د شوار معلوم ہو مکن ہے کہ تم کسی چیز کو میری جانو اور در حقیقت وہی تمحصارے لیے ممکن ہو۔اور یہ بھی تمصارے لیے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ہے کہ تم کسی چیز کوا چھی سمجھو،حالا نکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔حقیقی علم اللہ ہی کہ تم محض بے خبر ہو۔

وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ ﴿﴾

[٢:البقرة:٤٤٢]

اور الله كى راه ميں لزائى لزواور جان ركھوكە بيے شك الله سننے والا اور

جائے والا ہے۔

والے کون ہیں۔

يَاتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ قَالُوا لِإِحْوَانِهِمْ الْأَرْضِ الْوَ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا أَذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ اوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا تَتَلُوا لِيَحْعَلَ اللهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيَى وَ يُمِيْتُ وَ اللهُ تَتَلُوا لِيَحْعَلَ اللهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيَى وَ يُمِيْتُ وَ اللهُ يُحْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ ﴾ والله يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ ﴾ ومران: ٥ ١] بما تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ ﴾

اے ایمان والو ! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے ہوا ہوں کے حق میں ، جب کہ وہ سفر میں ہول یا جہاد میں ہوں ، کہا کہ اگر یہ ہمارے یا جہاد میں ہوں ، کہا کہ اگر یہ ہمارے یاس موجود ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالی ان کی دلی حسرت کا سبب بنادے ، اللہ تعالی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اور اللہ تعالی تمھارے عمل کو دیکھ رہاہے۔

اللَّذِيْنَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُ وَاعَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿

[۳: آل عمران: ۱۹۸

یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور بھا ئیول کی بابت کما کہ اگر وہ بھی ہمار کی بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے ، کہہ دیجے !اگر تم سیچے ہو تواپی جانول سے موت کو ہنا؛ و۔

وما لَكُم لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمُستَّضَعَفِينَ مِنَ الرِّحَالِ وَ الْمُستَّضَعَفِينَ مِنَ الرِّحَالِ وَ النِّسَآءِ وَالوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ اَحْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ الْمُلْهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

بھلاکیاہ جہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان نا توانوں مردوں عور توں اور نتھے نئے ل کے بچھ کارے کے لیے جماد نہ کرہ ؟ جو بوں دعا کیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کار ساز مقرر کردے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے ممایتی اور کار ساز مقرر کردے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مدہ گارہ نا۔

الله والله والذين المنوا يُقَاتِلُون فِي سَبِيْلِ اللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ والله واللهِ الطَّاعُون فَقَاتِلُوا أولِيَاءَ الشَّيْطِنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِنِ كَانَ صَبِيْلِ الطَّاعُونَ فَقَاتِلُوا أولِيَاءَ الشَّيْطِنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِنِ كَانَ صَبِيْلًا اللهِ اللهِ اللهِ واللهِ واللهُ واللهِ واللهُ واللهِ و

پس آب اللہ کی راہ میں قال کیجے، آب کو بجز آب کے ذاتی نعل کے کوئی تھم نمیں اور مسلمانوں کو تر غیب دے دیجے۔اللہ تعالی سے امید ہے کہ کا فرول کے زور جنگ کو روک دیں گے اور اللہ تعالی زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں،اور سخت

سراد ہے ہیں۔

يَّايِنُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ وَجَاهِدُوا فِي

[د:المائدة: ٥٣]

سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

مسلمانول الله مسے ڈریے رہواور اس کی طرف نزد کی کی جسٹو کر واور اس کی

راه میں جماد کرو تاکہ تمھار ایھلا ہو۔

يَايَتُهُاالَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَتُيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿﴾ [٨:الانفال:٥٤]

اے ایمان والو! جب تم کسی مخالف فوج سے بھر جاؤ تو ثابت قدم رہو . اور . بخر ت الله كوياد كرو تاكه تنهيس كاميابي حاصل مو\_

وَ أَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّبِرِينَ ﴿ ﴾ [٨:الانفال:٢٤]

اور اللداور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ بحرو در نه بز دل ہو جاؤ کے اور تنہاری ہواا کھڑ جائے گی اور صبر کو سہار رکھو ، یقیناً التذنعاني صبركرة والول كيرسا تهوي

أمْ حُسِبتُمْ أَنْ تُتُرَّكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ . يَتُخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْحَةً وَاللَّهُ نَعَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ﴿ [٩:التوبة:١٦]

كياتم بير مجھے بيٹھے ہوكہ تم چھوڑ ديے جاؤ کے حالانكہ اب تك اللہ نے تم میں سے اسی متاز شیں کیاجو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سواکودلی دوست شیس بنایا، اللہ خوب خبر دارہے جوتم کررہے ہو۔

اے ایمان والو اِسمیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کما جاتا ہے کہ اللہ کے رائے میں کوچ کرو تو تم زمین پکڑ لیتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہیں ہے گئے ہو۔ سنود نیا کی زندگی تو آخرت کے مقابے میں پچھ یو نمی سیاب پر ہی رہجھ گئے ہو۔ سنود نیا کی زندگی تو آخرت کے مقابے میں پچھ یو نمی سیاب اِنْفِرُوا خِفَافًا وَ یُفَالاً وَ حَاهِدُوا بِاَمْوَ الِکُمْ وَ اَنْفُسِکُمْ فِی سَیْلِ اللهِ ذَلِکُمْ بُحَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنتم تَعْلَمُونَ ﴿﴾

الله ذَلِکُمْ بُحَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنتم تَعْلَمُونَ ﴿﴾

جَهَنَّمَ وَبِئُسَ الْمُصِيرُ ﴿﴾

ائے نبی! کا فروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھواور الن پر سختی کروان کی اصلی جگہ دوزخ معجو نہایت بدترین جگہ ہے۔

فَلاَ تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿ ﴾

[٥٢.أنفرقان:٢٥]

يس آپ كافرول كاكمنا نه كرس اور محتم اللدان سے بورى طاقت سے براجماد

کرس۔

یقینا ہم تمہار اامتحان کر کے تم میں ہے جہاد کرنے والوں کو صاف معلوم کر لیس گے اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کریں گے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِمَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَ اللَّهِ أُولَا لِمُ الصَّدِقُون وَ اللهِ اللهِ أُولِيْكُ هُمُ الصَّدِقُون وَ اللهِ اللهِ أُولِيْكُ هُمُ الصَّدِقُون وَ اللهِ اللهِ أُولِيْكُ هُمُ الصَّدِقُون وَ اللهِ اللهِ اللهِ أُولِيْكُ هُمُ الصَّدِقُون وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

مومن تووه بیں جواللہ پر اور اسکے رسول پر پکاایمان لائیں پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جماد کرتے رہیں (اپنے دعوی ایمان میں ) بمی سیچے اور راست گوہیں۔

تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُوالِكُمْ وَ انْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرِلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُوالِكُمْ وَنَ الْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرِلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فِي اللهَ كَلَ رَاهِ بِلَ السَفَ الله الله الله الله تعالى براور اسكه رسولول برايمان لاوَاور الله كي راه بين المنه على الموجانول بي الماد عبالله و من الله على الله على المنه الله و من الله الله و اله و الله و ا

اسیخ رب کی راہ کی طرف لوگول کو اللہ کی وحی اور بہترین تقیحت کے

ما تھ بلائے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کریں یقیناً آپ کارب اپنی راہ سے بہنے والوں کو خوبی جانتا ہے اور وہ راہ یا فتہ لو گول سے بھی پور اوا قف ہے۔ فاصلہ ع بھا تُو مَرُ و اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِ كِیْنَ ﴿﴾

[٥١:الحجر:٩٤]

یس آپ اس تکم کوجو آپ کو کیا جار ہاہے کھول کر سناد بھیے اور مشر کول سے منہ پھیر کیجی۔

Facility Commence of the Comme

# (فرضیت جماد کے بارے احادیث مبار کی

ر سول الله علیات کا مسلمانوں کو قبال کی اجازت دینا اور اس بارے نازل ہونے والی پہلی آیت کابیان

.. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُحْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِكَّةَ ، قَالَ ٱبُوبَكْرٍ: ٱخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ لَيَهْ لِكُنَّ . فَنَزَلَتُ ﴿ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِالنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَ إِنَّ اللهَ عَلَى لَيَهْ لِكُنَّ . فَنَزَلَتُ ﴿ فَوَرَفْتُ ٱنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَهِي لَكُنْ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالَ .

حضرت عبدالله بن عبال میان کرتے ہیں نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے کمہ سے (مشرکوں کی طرف ہجرت کرتے وقت) حضرت او بحر صدیق نے فرمایا: (مشرکوں نے پی طرف ہجیا گیا)

مرتے وقت) حضرت او بحر صدیق نے فرمایا: (مشرکوں نے اپنی طرف بھیجا گیا)

نی (کمہ سے) نکال دیا انالله و انا البه راجعون (ہم اللہ کے بعدے ہیں اور پھر اس کی طرف لوٹائے جا کیں گے ) یہ لوگ یقینا ہلاک ہوں گے۔ اس پر یہ آیت مازل ہو کی : " جن مسلمانوں سے کا فرجنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہیں تعدید وہ مظلوم ہیں ۔ بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ اجازت دی جاتی ہے کہے ہیں : "

(بيرآيت نازل مونے بر) ميں جان كياكه آئنده كافرول سے ضرور جنگ

بهو گیانه

حضرت عبداللہ بن عباس کتے ہیں: قال کے بارے نازل ہونے والی پہلی آیت رہے۔

(بیر حدیث سنن نمائی (۲۸۹۰) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

می دور میں قال کی اجازت نہیں ملی تھی۔ حتی کہ مشرکوں کی طرف
سے مختلف ایذاء وسز اپانے پر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر
کنے لگے: اے اللہ کے رسول! جس سے ہم دوچار ہیں یہ کیا ہے؟ آپ ہمیں
اجازت لے کر دیں اور ہم چیکے سے انہیں قتل کر ڈالیں ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: "ابھی لڑائی کی اجازت نہیں ملی ہے۔" بالآ خر مکہ سے مدینہ
ہجرت کرنے کے بعد سورۃ جج کی آیت نمبر ۳۹ میں لڑائی کی اجازت ملی۔

ورحقیقت جماد سے متعلقہ آیات ایک تر تیب اور نظم میں نازل ہوئی

ہیں۔ پہلے اللہ تعالی نے مشرکول سے منہ موڑ نے کا تھم دیا( ۱۵: جر ۱۹۰)۔ پھر
احسن انداز سے مجادلہ کا تھم دیا گیا( ۱۱: نحل ۱۲۵) ۔ اس کے بعد محاربہ کی اجازت
دی گئی(۲۲: جج ۱۹۰)۔ وشمنول کے چڑھائی اور یلغار کرنے پر مقابلہ کی اجازت
دی گئی (۲۲: بقرة ۱۹۱)۔ آخر پر حرمت والے مینے گذر جانے کی شرط کے ساتھ
جماد قبول ہوا (۹: توبہ ۱۵)۔

بالآخر عام معنی میں جہاد فرض کر دیا گیا (۲: بقرۃ: ۳۴)۔ رسول اللہ علیہ کا اسینے بارے واضح کمرنا کہ مجھے لڑائی کا تھم دیا گیاہے ، دید یہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ، ويَقَيْمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ " يرين أنسال الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "بلا شبه والله كے علاوہ كوئى دوسرامعبود برحق نہیں اور میرے بارے اللہ کے رسول ہونے کو تشکیم ( زبان ۔ سے اقرار ) کرنے کے بعد نماز بالکل صحیح صحیح اور زکوۃ لازمی شکل میں ادا کرنے تك لوگول كے ساتھ مجھے قال كرنے (لزنے)كا حكم ديا گياہے۔" (بیہ جدیث متواتر ابن ماجہ (۵۹)نے صحیح سند سے روایت کی ہے) ر سول الله عليسية كاجهاد كے بارے علم ' عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا استُنْفِرتُمْ فَانْفِرُوا " . ﴿ مَا عَلَيهِ الصلاة والسلام نے فرمایا: "(كافرول كے ساتھ جماد كے ليے نہ نكولىكن)جب تحكم موجائے تونكل پرو"۔ اللدكاانكار كرنے والول كے ساتھ جماد كرنا يہد سَمَّا أَنْ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالَ قَالَ: بَعَثْنَا رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: "سِيرُوا باسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ قَاتِلُواْ مِنْ كَفْرَ بِاللَّهِ وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا " حضرت صفوان بن عسال بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ہمیں ایک سریہ (آپ کی نمائندہ جنگ) پر بھیجا۔ اور (بھیجے وقت)
فرمایا: "اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے اللہ کی راہ میں (جماد کی غرض ہے) چلو، اللہ کا انکار کرنے والوں سے لڑائی کرو، لیکن (دشمن کے وجود کا) مثلہ نہ کرنا (جسم سے کوئی حصہ نہ کا ثنا)، (ان سے آگر کوئی عمد معاہدہ ہو تو) غداری نہ کرنا ، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا ، اور پچول کو قتل نہ کرنا۔

(یہ حدیث آئین ماجہ (۲۳۰۲) نے صبح حسن سند سے روایت کی ہے)
لاالہ الله الله الله کہنے تک مشر کول سے لڑنا

ے)

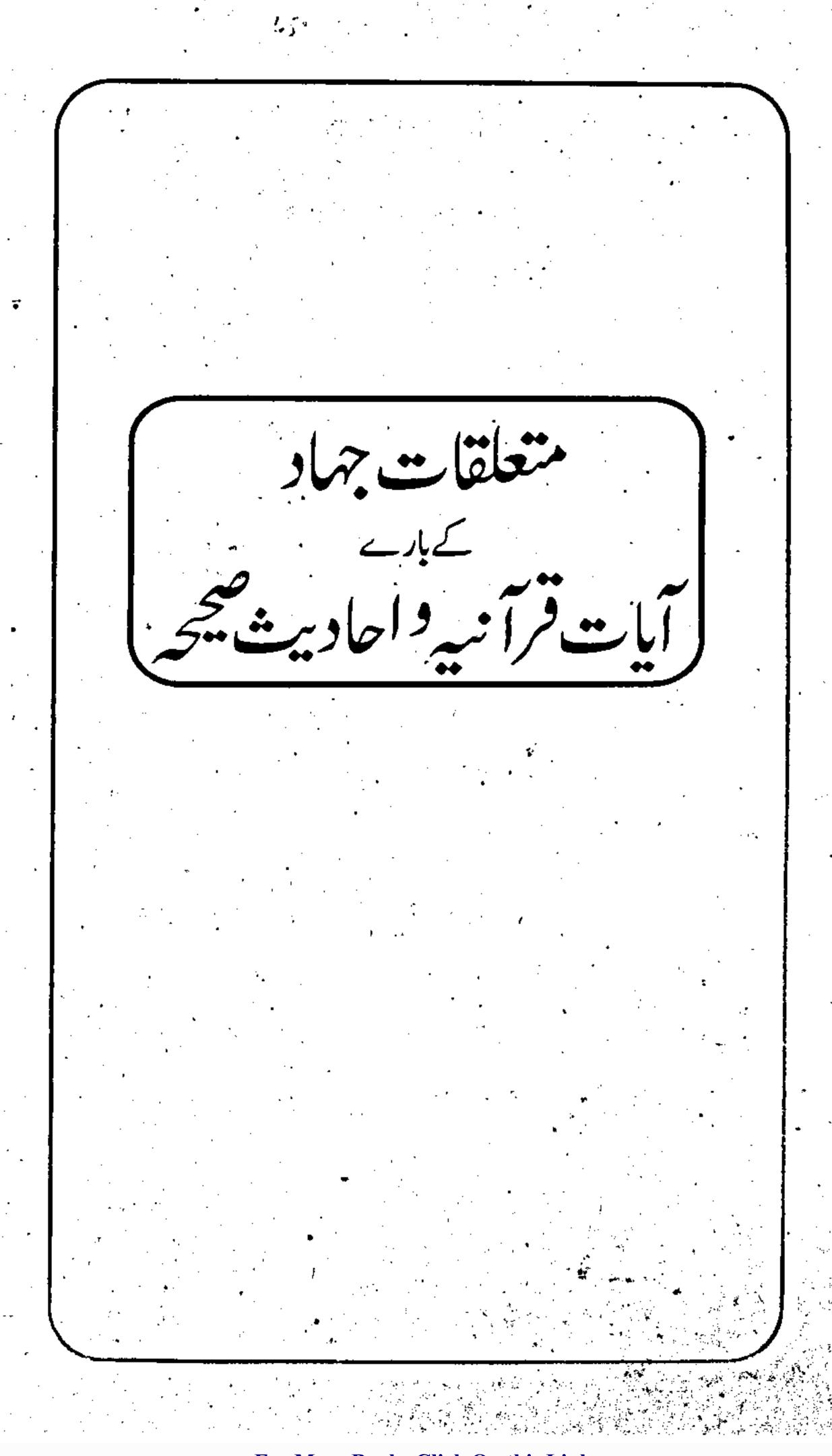

# (جهاد اور اس سے متعلقہ مفہوم بیان کرنے والی آیات کریمہ)

اِنَّ اللَّذِيْنَ المُنُواْ وَالْذِيْنَ هَاجِرُواْ وَجَاهَا وَالْفِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ وَاللَّهُ عُفُولْ رَّحِيْمٌ فَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُولْ رَّحِيْمٌ فَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُولًا وَحَيْمٌ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَ

وكَايِنْ مِنْ نَبِي قَتَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابِهُمْ. فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّيرِيْنِ فَيَ

[٣: آل عسران: ٢٤٦]

مہت سے نبیول کے ہمر کاب ہو کر بہت سے اللہ والے جماد کر بی بیں اشیں بھی اللہ کی راہ میں تکیفیں پہنچیں لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ ست رہے والوں ہی کو جا بتا ہے۔ .

[ 1 2 M : 01 ] - 1 [ 17 ]

اور بی کتے رہے کہ اے پرور دگار بھارے گنا ہوں کو مش دے اور بھم سے مارے کا مول میں جو بے جازیاد تی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرمااور بہیں ثابت قدمی عطافر مااور جمیں کا فرول کی قوم یہ مدرد ہے۔

وَالَّذِيْنَ المَنُوْ الْمِنْ بَعْدُ وَ هَاجَرُوْ الْوَ، حَاهَدُوْ الْمَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَالدِيْنَ اللهِ إِنَّ أَنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِهُ إِنَّ إِنِهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِهِ إِنَّ إِنِي الللهِ إِنَّ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي إِنَّ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي المُؤْمِنِ المِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ أَنِي الللهِ إِنَّ أَنِي الللهِ إِنَّ إِنَّ أَنِي الللهِ إِنَّ إِنَّ أَنِي الللهِ إِنَّ إِنَّ أَنَّ إِنَّ أَنِي الللهِ إِنَّ إِنَّ أَنِي الللهِ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُواْ فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللهُ عُسَيْنَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَمَعَ المُحْسِنِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَمَعَ المُحْسِنِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ عُسِنِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

اور جولوگ ہماری راہ میں مشقتیں بر داشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے یقینا اللہ تعالی نیکو کاروں کے ساتھی ہیں۔

الله لا غلبت أنا ورسلي إن الله ورسوله أوليك في الأذكين ﴿ كَتَبَ الله لا غلبت أنا ورسلي إن الله قوى عزيز ﴿ المحادلة: ١٠٢] الله لا غلبت أنا ورسلي إن الله قوى عزيز ﴿ المحادلة: ١٠٢] بي وبى بي الله تعالى كاوراس كرسول كى جولوگ مخالفت كرتے بي وبى سب سے زيادہ ذليوں ميں سے بيں۔ الله تعالى لكھ چكا ہے كہ بي شك ميں اور مير سے ميں۔ الله تعالى لكھ چكا ہے كہ بي شك ميں اور مير سے ميں۔ الله تعالى لكھ چكا ہے كہ بي شك ميں اور مير سے ميں۔ الله تعالى لكھ چكا ہے كه بي شك ميں اور ميں سے۔

وإن طَائِفَتْنِ مِنَ الْمُومِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَالْ بَيْنَهُمَا الْمُومِنِينَ اقْتَتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللّلَّالُهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالُهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اَمْرِاللهِ فَإِنْ فَآءَ تَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَاَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَحَوَيْكُمْ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَحَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَي اللهِ عَلَيْكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَي اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَي اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَي اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اوراگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں توان میں میل ملاپ کرا دو پھراگر ان دونوں میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کر تاہے لڑو۔ یمال تک کہ وہ اللہ تعالی کے تھم کی طرف لوٹ آئے اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یادر کھوسارے مسلمان بھائی بھائی ہیں اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرادیا کرواور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جمائی م

هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكُفَى بِاللهِ شَهِيْدًا ﴿ ﴾ اللهِ شَهِيْدًا ﴿ ﴾ [٤٨]

وہی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے ہر دین سے اوپر رکھے اور اللہ تعالی کافی ہے اظہار حق کرنے والا۔

وَ إِذْ يَمْكُو بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُو الْمِيْنِتُوكَ أَو يَقْتُلُوكَ أَو يُحْرِجُوكَ وَ يَمْكُو بِكَ اللّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴿ ﴾ [٨:انفال: ٣٠] وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴿ ﴾ [٨:انفال: ٣٠] اور اس واقعه كا بھی ذکر سیجئے جب کہ كافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوج رہے تھے کہ آپ کو قارج وطن كرديں اربے تھے کہ آپ کو قارج وطن كرديں اور وہ توانی تدبير سرما تھا اور سب نے معظم اور وہ توانی تدبیر كررہا تھا اور سب نے معظم

تدبير كرنے والااللہ ہى ہے۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اللَّهِ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَ يُحَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْبَنِي وَمَآ أُنْذِرُوا كَفَرُوا الْبَنِي وَمَآ أُنْذِرُوا مُخُرُوا الْبَنِي وَمَآ أُنْذِرُوا هُرُوا هُرُوا الْبَنِي وَمَآ أُنْذِرُوا هُرُوا اللَّهِ وَمَنْ اَطْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِالْبَتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِي مَا هُرُوا ﴿ وَمَنْ اَطْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِالْبِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِي مَا قَدَّمَت يَدَهُ إِنَّا حَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمْ آكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي الْمَانِهِمْ وَقُرًا وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوآ إِذًا اَبَدًا ﴿ }

[۱۸:۱۸:الکهف:۲۵-۷۵]

ہم تواپ رسولوں کو صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ خوشخریاں سنادیں اور ڈرادیں کا فرلوگ جھوٹی باتوں کو سند بناکر جھڑے کر کے چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑ کھڑا دیں وہ میری آیتوں اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے نداق میں اڑاتے ہیں اس سے بردھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نفیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو پچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھی کہ کھا ہے اس بودے کہ اس کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو پچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھی کہ کھا شان کے دلوں پر اس کی سمجھ سے پردے ہواں رہے ہیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے کو توانمیں ہدایت کی طرف بلاتارہ لیکن سے بھی ہدایت نمیں یا کیں گے۔

 وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ سے بھھادیں اور اللہ تعالی انکاری ہے گراسی بات کا کہ اپنانور پوراکرے گا گو کا فرناخوش رہیں اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کو تمام ند ہوں پر غالب کر دے اگر چہ مشرک برا مانیں۔

وَمَنْ يَتُولَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ هُأُوا الْغَلِبُونَ ﴿ هُأُوا اللَّهِ يَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل

اور جو شخص اللہ تعالی سے اور اسکے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالی کی جماعت ہی غالب رہے گی مسلمانو! ان لوگوں کو دوست نہ ماؤجو تہمارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں۔ خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَ كَفَى بِاللَّهِ نَصِيْرًا ﴿ ﴾ . [٤: النساء: ٥٤]

وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَعُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الاَمْرَ كُلَّةَ لِلهِ يُحْفُونَ فِيَّ اَنْفُسِهِمْ مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الاَمْرِ شَيْءٌ مَّا انْفُسِهِمْ مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الاَمْرِ شَيْءٌ مَّا فَتُلْنَا هُهُنَا قُلْ لُو كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى فَتُلْنَا هُهُنَا قُلْ لُو كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِي اللهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللهُ عَلِيْمٌ بِهِنَا اللهُ عَلَيْمُ الصَّدُورِ فَي صَدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ اللهُ عَلِيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلِيْمٌ اللهُ عَلِيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلِيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُهُ اللهُ المُلْعُولِ اللهُ المُنْ المُعْمِلَ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ المُلْعُولِ اللهُ المُعْلِيْ اللهُ المُعْلِقُولُولُ المُعْلِمُ اللهُه

پھراس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں ہے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے گئی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی وہ اللہ تعالی کے ساتھ ناحق جمالت بھر کی بدگانی کررہے تھے اور کھتے تھے کیا ہمیں بھی کمی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہ و جیئے کہ کام تو گئل کا کُل اللہ کے اختیار میں ہے یہ لوگ اپنے ولوں کے بھید نہیں بتاتے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پچھ بھی اختیار ہوتا تو یمال قبل نہ کیے جاتے۔ آپ فرماد جیئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں اختیار ہوتا تو یمال قبل نہ کیے جاتے۔ آپ فرماد جیئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے ہو ہو اس لیے ہواتا کہ اللہ میں بھی رہتے جمال وہ گرے ہیں۔ اور یہ جو پچھ ہوا اس لیے ہواتا کہ اللہ تعالی سب باطن کی باتوں کو خوب جانے ہیں۔

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنْ تَعْنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ مَثْلُهُ وَ تِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ

النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ يُحِبُ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ يُحِبُ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تم نہ ستی کرواور نہ عملین ہو، تہیں غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم ان خی ہوئے ہیں۔ ہم ان تم زخی ہوئے ہیں۔ ہم ان دنوں کولوگوں کے در میان اولئے بدلتے رہتے ہیں اور (شکست احداس لئے تھی) کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شمادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ناحق والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

لاَ يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْلَنَا وَ ارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ ﴾ وَاعْفُ عَنَّا وَ اعْفِرْلَنَا وَ ارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ ﴾ وَاعْفُ عَنَّا وَ اعْفِرْلَنَا وَ ارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ اللّهُ وَيْنَ ﴿ ﴾ وَاعْفُ عَنَّا وَ اعْفِرْلَنَا وَ ارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اللہ تعالی کی جان کو اس کی طافت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتاجو نیکی وہ کرے وہ اس کے لئے اور جوبرائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطاکی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب! ہم پر وہ یو جھ نہ ڈالوجو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب! ہم پر وہ یو جھ نہ ڈال جس کی طافت ہمیں نہ ہو اور ہم سے در گزر فرما۔ اور ہمیں نخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا ماک ہے ہمیں کا فرول کی قوم پر غلبہ عطافرہا۔

ٱللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امْنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ اِلَى النُّورِ وَالَّذِيْنَ

کفرُوا اَوْلِیا عُهُمُ الطَّاعُوتُ یُخْرِحُونَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمْتِ
اُولِیَكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ﴿ اِلْمَانِ البقرة: ٢٥]
ایمان لانے والوں کاکار ساز اللہ تعالی خودہ وہ انہیں اند هیروں سے روشی کی طرف ثکال کرلے جاتا ہے اور کا فرول کے اولیاء شیاطین ہیں وہ انہیں روشی سے نکال کر اند هیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُو الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُو آءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَ كَ مِنَ اللهِ هُو الْهُدَى وَلِئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُو آءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَ كَ مِنَ اللهِ هُو اللهِ مَنْ وَلِي قَلْ البَّعْتِ إِلَى قَلْ اللهِ مَنْ وَلِي قَلْ اللهِ مَنْ وَلِي قَلْ اللهِ مَنْ وَلِي قَلْ اللهِ مَنْ وَلِي اللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهُ وَلُولُ وَلُ وَلُ وَلُ الْوَلْهُ وَلُولُولُ وَلُ الْوَلِي وَلُولُهُ وَلُولُهُ وَلَا وَمُولُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلَا وَلَهُ مِنْ وَاللهِ مُنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ مِنْ وَلِهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلَا وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلَا لَاللهُ وَلَهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لِمُؤْلِولُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَهُ وَلَا لَا وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَ

إِذَا حَآءَ نَصْرُاللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿ ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اَفُواحًا ﴿ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ ﴾ اللّٰهِ اَفُواحًا ﴿ ﴾ فُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ ﴾

[٣-١:النصر: ١-٣]

جب الله کی مدد اور فتح آجائے اور تولوگوں کو اللہ کے دین میں جو ق در جو ق آتاد کیھے لے۔ تواہیخ رب کی تنبیج اور حمد کرنے گئے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ بے شک دہ معاف کرنے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ مِنْ سَبِيْلِ وَالله غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ سَبِيْلِ وَالله غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَلُوا وَ اعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ فَلْتَ لاَ آحِدُ مَا آحُمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُوا وَ آعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَّنَا الاَّ يَحِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿ ﴾ وَلا عَلَى اللهِ يَولُوا وَ آعَيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَّنَا الاَّ يَحِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿ ﴾ وَالله عَلَيْهِ تَولُوا وَ آعَيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَّنَا الاَّ يَحِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿ ﴾ وَاللهُ عَلَيْهِ مَولَوْلَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ مِنْ الدَّمْعِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا يُنْفِقُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَالِهُ الْعَلَالِهُ الْعَلَالِهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالِهُ عَلَيْهِ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعُلَالُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَاللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعُلْعِلَالِهُ الْعُلْعُلُولُ اللّ

ناتوال ضعفول پر اور ہمارول پر اور ان پر جن کے پاس خرج کرنے کو پچھ ضمیں کوئی حرج ضمیں بھر طیکہ وہ اللہ اور اسکے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں ایسے نیک کاروں پر الزام کی راہ کوئی ضمیں اللہ تعالی بڑی مغفرت والا اور رحت والا ہوری ہے ہاں ان پر بھی کوئی حرج ضمیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ اسمیں سواری میاکریں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو آپ کی سواری کے لیے پچھ ضمیں پاتا تور نجوالم سے اپنی آئھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرج سے لیے پچھ بھی میسر نہیں۔

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُونَ وَ هُمْ أَغْنِيَآءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُونَ وَ هُمْ اَغْنِيَآءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُونَ وَ هُمْ اَغْنِيَآءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُونَ وَ هُمْ الْاَيَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [٩٣] [٩٣]

بے شک ان لوگول پر تو راہ الزام ہے اور انہیں پر نے جو باوجود دولتمند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ خانہ نشین عور تول کاساتھ دینے پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے دلول پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کارسول اللہ علیاتی کے ہاتھ پر موت تک کیلے بیعت کرنا

عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْحَنْدُقِ فَا ذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِى غَدَاةٍ وَسَلَّمَ اللهِ الْحَنْدُقِ فَا ذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِى غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِّنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ.قَالَ:

" اَللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الأَخِرَةِ

فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ "

فَقَالُوا مُحِيْبِينَ لَهُ:

نُحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجهَادِ مَا بَقِيْنَا ابَدًا.

حضرت انس سے مروی ہے کہ : (جنگ احزاب کے موقع پر)رسول اللہ علیہ وسلم خندق پر پہنچ ۔ مهاجرین وانصار کو محصندے گرخوب دن چرھے وقت خندق کھودتے ہوئے ویکھا۔ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جوان کی طرف ہے یہ کام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برداشت کی طرف ہے یہ کام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برداشت کردہ یہ مشقت اور نموک دکھ کر فرمایا ۔ ا

کی مغفرت فرما!

وہاں پر موجود صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجو لہا کہا:
"جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک کے لیے ہم نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے"۔
کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے"۔

(بیر صدیث ظاری (۲۸۳۳) نے روایت کی ہے)

انصاركي بيعنت

عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ آهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَحَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

حضرت عباده بن صامت نے فرمایا : ہم (انصاریوں) نے (عقبہ کی رات) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں بیعت کی :

مشکل اور آسان حالات میں، خوشی اور پریشانی کے دور میں اور دوسروں کو جم پر ترجیح دیئے جانے کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سننے اور اطاعت کرنے، تھم کے بالقابل امارات کے بارے نزاع نہ کھر اکرنے اور جم جمال کمیں بھی ہول حق بات کرنے پر ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ۔ نیز اللہ کے (دین یاحق کے) بارے ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہر گزیرواہ میں کریں ہے۔

(بیر صدیت ان ماجد (۲۳۱۵)نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

بیعت کااسلام اور جماد کے بارے ہونا

عَنْ آنَسِ، آنَّ أَصْحَابَ مُخَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ يَومَ الْحَنْدَق:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الإسهاام مَا بَقِينَا ابَدًا

" اللهم إن النحير خير الأخرة

فَاغْفِرْ لِلاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ"

حضرت البی ہے مروی ہے کہ جنگ خندق کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہ دیا۔ خندق کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کمہ رہے تھے:

جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک کے لیے ہم اسلام پر زندہ و کاربند رہے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے (ہاتھوں پر) بیعت کرنے والے ہیں''۔

يمال (راوى عديث) "حماد"كوشك ہے كد" ثابت" في اسلام بر"يا" جماد

يريكها تقاب

(جواباً) نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا:"اے اللہ! خیر تو حقیقت میں آخرت کی خیر ہے، پس توانصار ومهاجرین کو مخش دے"۔ (بیر حدیث مسلم (۱/۱۳۰) نے روایت کی ہے)

### سفر میں تین آدمی بھی ہول توابیک امیر مقرر کرنا

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: " إِذَا خَرَجَ تُلاَثَةٌ فِي سَفَرِ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُم ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "جب تین آدمی سفر پر تکلیں تو این سے ایک کواپناامیر مفرر کرلیں"۔

(بیر حدیث ابوداؤد (۲۲۷۲)نے حسن صحیح سند سے روایت کی ہے) سرچہ سند سے روایت کی ہے)

#### امام كيسے ہوگا؟

عَنْ آبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَت تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِي خَلَفَهُ نَبِي إِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَت تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِي خَلَفَهُ نَبِي قِيْكُمْ " . قَالُوا : فَمَا يَكُونُ ؟ يَا نَبِي قِيْكُمْ " . قَالُوا : فَمَا يَكُونُ ؟ يَا رَسُولَ الله إِ قَالَ : " تَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكُمْ ثُرُوا " قَالُوا : فَكَيْفَ نَصْنَعُ ؟ رَسُولَ الله إِ قَالَ : " أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ اَدُّوا الَّذِي عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ الله عَنْ وَحَلَّ عَنِ الّذِي عَلَيْهُمْ ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: " نبی اسر ائیل کے انبیاء (حکومتی)
نظم و نست کیا کرتے ہے۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تواس کی جگه دوسر انبی لے
لیتا۔ لیکن میرے بعد تم میں سے کوئی نبی شیس ہوگا"۔ صحابہ نے عرض کیا: "اے
اللہ کے رسول! اس صورت میں (آپ کے بعد) کیا ہوگا"؟ (رسول الله صلی الله
علیہ وسلم نے) فرمایا:

"(میرے بعد) خلفاء ہول گے اور ان کی تعداد بھی بخر ت ہوگی۔ (صحابہ نے) عرض کیا: (اے اللہ کے رسول! جب کئی ایک خلفاء ہوں تو) ہم کیا کریں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"پہلے سے کردہ خلیفے کی بیعت کوئی لازم ٹھہراؤ (کیونکہ اس کی بیعت پہلے کی گئی تھی ) اور تم پر عائد (حکم سننے اور اطاعت کرنے کے ) حق کو ادا کرو۔ اللہ عزوجل بھی انہیں تمہارے ضروری حقوق کے بارے پوچیس گے"۔

(بیر حدیث الن ماجہ (۲۳۲۰) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

امامت کا کوئی دوسر ا وعوید اراضے تو کیا ہوگا ؟

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرُو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَاعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِ وَتَمْرَة قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَة الأَخرِ" قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِيْ . قُلْتُ : هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِية يَامُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَ نَفْعَلَ وَ نَفْعَلَ . قَالَ: سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِيْ . قُلْتُ : هٰذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِية يَامُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَ نَفْعَلَ وَ نَفْعَلَ . قَالَ: "اطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ"

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "جس کسی نے ایک امام کی بیعت کر لی
ہاتھ کی ہفتیلی اور دل کا ثمر اسے دے دیا، تو پھر اپنی ہمت کی حد تک اس (امیر) کی
اطاعت کرے ۔اگر کوئی دوسر المام (امیر) کھڑ اہو اور اس سے (امامت کے
ہارے) جھڑ اکرے ، تو دوسرے کی گردن اڑا دو۔ (راوی حدیث) کہنا ہے میں
نے حضرت عبداللہ بن عمر و سے بوچھا کیا آپ نے بذات خود بیر سول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ میں (راوی) نے (ان سے) کہا: یہ آپ کے چچا ذاد حضرت معاویہ جمیں یوں کرو، ایسے کرو کا حکم کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا (حضرت معاویہ کے) جو احکامات اللہ کی اطاعت میں ہوں انہیں تشکیم کرو، اگر اللہ کی نافرمانی والے کا موں کا حکم دیا جائے تواس کی اطاعت نہ کرو۔

اللہ کی نافرمانی والے کا موں کا حکم دیا جائے تواس کی اطاعت نہ کرو۔

(یہ صدیت ابوداؤد (۳۵۷س) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

#### مسلمان أميزكي اطاعت واجب ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَى المَمْ وَالْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبُّ أَوْ كَرِهَ اللَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبُّ أَوْ كَرِهَ اللَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَالاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "کسی مسلمان کو گناہ سر انجام دینے کا کسیم صادر آنے کے علاوہ چاہے ، ہر ضاور غبت اور چاہیم مجبوری (مسلمان امیر کے احکامات کی) اطاعت واجب ہے۔ جب الله کی نافرمانی (گناہ) کا کوئی تھم ویا جائے تو (کسی امیر کی) نہات سننااور نہ اطاعت کرنا ہے۔

جائے تو (کسی امیر کی) نہات سننااور نہ اطاعت کرنا ہے۔

(یہ حدیث انن اجہ (۲۳۱۳) نے صبح سند سے روایت کی ہے)

امام (امیر) کی اطاعت رسول الله علیہ کی اطاعت ہے مسلم الله علیہ وسکم :

عن آبی هُرَیْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم :

" مَنْ اَطَاعَنِی فَقَدْ اَطَاعَ الله ، و مَنْ عَصَانِی فَقَدْ عَصٰی الله ، و مَنْ

اَطَاعَ الإِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِیْ ، وَمَنْ عَصٰی الاِمَامَ فَقَدْ عَصَانِیْ ".

رسول الشصلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جس نے میری اطاعت کی بلاشبہ اس نے اللہ کی اور جس نے میری نافرمانی کی بلاشبہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی بلاشبہ اس نے اللہ ک نافرمانی کی۔جس نے امام کی (حاکم وقت) کی اطاعت کی بلاشبہ اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امام کی نافرمانی کی بلاشبہ اس نے میری نافرمانی کی۔ اطاعت کی اور جس نے امام کی نافرمانی کی بلاشبہ اس نے میری نافرمانی کی۔ اطاعت کی اور جس نے امام کی نافرمانی کی بلاشبہ اس نے میری نافرمانی کی۔ اطاعت کی اور جس نے امام کی نافرمانی کی بلاشبہ اس نے میری نافرمانی کی۔ ا

(بیر حدیث ان ماجہ (۲۳۰۸) نے سیح سندے روایت کی ہے) امام کی اطاعت کرنا

عَنْ أُمِّ الْحُصِيْنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَ اَطِيْعُوا، مَا قَادَكُمْ بكِتَابِ اللهِ ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" اگرتم پر ناک کان کٹا حبثی غلام (بھی ) امیر مقرر کر دیا جائے تو جب تک وہ الله کی کتاب کے ساتھ تمہاری قیاد نت کر تا چلا جائے تم اس کے احکامات کو سنوادراس کی اطاعت کروگ قیاد نت کر تا چلا جائے تم اس کے احکامات کو سند سے روایت کی ہے)

(بیر حدیث این ماجہ (۲۳۱۰) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)
معصیت نہ ہونے تک امام کی اطاعت کڑنا

عَنْ عَبْدِالله ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكُرِهَ ، مَا لَمٌ يُوْمَرُ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً " يُؤْمَرُ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً " يُؤْمَرُ بِمَعْصِيةٍ مَا لاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً " يَكُ رَسُولِ اللهُ صَلَى الله عليه وسلم نَ فرمايا "الله كي معصيت نه موت تك

مسلمان آدمی پر پیند ہو ، یا نا پیند امیر کی بات سنتا اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔
تاہم جب معصیت کا تھم دیا جائے تو پھرنہ سنتا اور نہ اطاعت کرنا ہے۔
(بیر حدیث ابو داور (۲۲۸۲) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)
اللّٰد کی نا فر مانی میں کمانڈر کی اطاعت نہیں ہے

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّزِ عَلَى بَعْثٍ ، وَ أَنَا فِيهِمْ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ أَوْ كَانَ بَبَعْضَ الطَّرِيقِ ، اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْحَيْشِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَامَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ حُذَافَةً بْنِ قَيْسِ السَّهْمِيُّ . فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيْعًا.فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ ﴿ وَ كَانَتْ فِيهِ دُعَابَةً ﴾ أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا : بَلَى .قَالَ : فَمَا أَنَا بِأُمِرِكُمْ بِشَيْءٍ الأَّ صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ فَاِنِّى أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ الأَّ تَوَائَبْتُمْ فِي هٰذِهِ النَّارِ . فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظِنَّ ٱنَّهُمْ وَٱلْبُونَ قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ . فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيةِ اللهِ فَلاَ تُطِيعُوهُ " حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت علقمہ بن مجزز "کوایک لشکر کا امیر بناکر بھیجااور میں بھی ان (مجاہدین) میں تھا۔ کمانڈر کشکر سمیت جب لڑائی کی سریر جا پہنچایا ابھی راستے میں ہی ہے کہ الشكريس سے ايك دستے نے (الك جانے كے ليے) اجازت جائى۔ كماندر نے

اجازت دے دی اور ان پر حضرت عبداللہ بن حذافۃ بن قبیں تھمی کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔ میں (ابو سعید حذری) بھی ان کے ساتھ جانے والوں میں سے تھا (حضرت عبداللدین حذافہ ساتھیوں کے گروپ کے ساتھ)راہتے میں ایک جگہ تھے کہ مجاہدین نے آگ سینکنے یااس پر کھے لیانے کی غرض سے بڑی آگ جلائی۔ (ہارے کمانڈر)حضرت عبداللہ بن حذافہ نے یو جھا (اور ان کے چرے پر نداق كاانداز نمايال تھا): (ارے مجاہدول) كيا تمهارے اوپر ميرى بات سننے اور اطاعت كرنے كاحق نہيں ہے؟ مجاہدين نے جواب ديا ہال (حق ہے)۔ كما نڈر نے كما پھر میں تنہیں جس چیز کا تھم دینے والا ہوں کیا تم اسے بجالاؤ کے ؟ انہوں نے کہا (ضرور مجالائیں گے)۔ کمانڈر نے کہا میں تہہیں اس (شعلے مارتی) آگ میں چھلانگ لگانے کا علم دیتا ہول۔اس پر بعض مجاہدین کھڑے ہو گئے کمانڈرنے جب دیکھا کہ بیہ لوگ واقعی آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں تو کلماایخ آپ کوروکو (لینی آگ میں جھلانگ مت لگاؤ)، میں تم سے صرف نداق کر رہاتھا۔ نبی صلی الله علیه وسلم سے پاس پہنچنے پر انہیں بیہ واقعہ بیان کیا تور سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" ان میں (امراء میں) سے جو کوئی تنہیں اللہ کی نا فرمانی کا تھم دے تواس کی بالکل اطاعت نہ کرو".

(به حدیث ان ماجه (۲۳۱۲) نے حسن سند سے روایت کی ہے)

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَلِى أُمُوْرَكُمْ بَعْدِى رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السَّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ ، وَ سَيَلِى أُمُوْرَكُمْ بَعْدِى رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السَّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ ، وَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا "فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِن ٱدْرَكْتُهُمْ يُؤَخِّرُونَ اللهِ إِن ٱدْرَكْتُهُمْ

كَيْفَ اَفْعَلُ ؟ قَالَ : " تَسْأَلُنِي يَابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ ؟ لاَ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى الله "

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" میر ہے بعد تمھارے معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں (یعنی حکمران) ہو نگے جو میری سنت (میری راہ) مٹانے والے ، بدعتوں پر عمل کرنے والے ، اور نماز کواس کے وقت سے لیٹ کرنے والے ہوں گے "راس پر میں (حضر سے عبد اللہ بن مسعودؓ) نے پوچھاا ہے اللہ کے رسول!اگر میں ان کا دور پاوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا" اے ابن ام عبد! تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں (اس وقت) کیا کروں؟ (سن لے) اللہ کی نا فرمانی کرنے والے کی کوئی اطاعت نہیں ہے"

(بیر حدیث انن ماجد (۲۳۱۴) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) فنتہ ظہور پذیر ہونے پر ....

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَكُونُ دُعَاةً عَلَى آبُوابِ حَهَنَّمَ مَنْ أَحَابَهُمْ اللهِ ا قَدْفُوهُ فَيْهَا " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ا صِفْهُمْ لَنَا.قَالَ: " هُمْ قَوْمٌ مِنْ حِلْدَتِنَا، فَيْهَا " قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي ، إِنْ آدْرَكَنِي ذَلِكَ . قَالَ: يَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَا " . قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي ، إِنْ آدْرَكَنِي ذَلِكَ . قَالَ: " فَمَا تَأْمُرُنِي ، إِنْ آدْرَكَنِي ذَلِكَ . قَالَ: " فَالْزَمْ حَمَاعَةً وَلا اللهِ وَامَامَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَمَاعَةً وَلا إِمَامُهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَمَاعَةً وَلا إِمَامُهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَمَاعَةً وَلا إِمَامُهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَمَاعَةً وَلا يَمْرُقُ حَتَى اللهُ الْفِرَقَ كُلُهَا . ولَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَحَرَةٍ حَتَى يُدُركِكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ كَذَلِكَ".

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا" جنم سے دروازوں پر (لوگول كوجنم كى دروازوں پر (لوگول كوجنم كى مروف) بلائے والا (جنميول كا) ايك حروب ہو گا جس سمى في ان يكار في

والوں کی بیکار پر ان دروازوں کا رخ کیا وہ (بیکارنے والے) اسے جہنم میں اٹھا بچینکیں گے (لینی جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے)۔ (حضرت حذیفہ بن میان کتے ہیں) میں نے کہااے اللہ کے رسول اس گروپ کے اوصاف تو ہمیں بیان کر دیں ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" وہ لوگ ہماری ملت میں ے (یادلاد آدم میں سے) ایک ٹولہ ہول گے ہماری زبان ہی میں بات چیت کریں کے "میں (حضرت حذیفہ") نے کہااگریہ فتنے والے مجھ تک پہنچ جائیں تو آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں (کہ پھر میں کیا کروں)؟ آپ آنے نے فرمایا"تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر (حکمر ان) ہے وابستدر ہنا (ان سے الگ تہیں ہونا) اور آگر ان (مسلمانوں) کی نہ جماعت ہو اور نہ امام تو پھرتم سب فرقوں ہے الگ رہنا ا کی در خت کی جڑکو دانتوں سے بکڑنے کی طرح (اگرچہ مشکل میں چولیکن فرقوں ہے الگ تھلگ و فت گزارتا)رہ حتی کہ موت آن پہنچے اور تواسی حالت میں ( فر قول ہے الگ تھلک) ہو۔

> (بیر مدیث این ماجہ (۳۲۱۴) نے شیخ سندسے روایت کی ہے) فتنے کھڑ ہے کر نے والول کے بارے

عَنْ عَرْفَحَة ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولُ: " سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقُولِقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ "- يَفَرَّقُ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ "- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا "عقریب میری امت میں ضرور فقتے رونما ہوئے مسلمان جب (انقاق واتحاد کے ساتھ) اکشے ہوں اور کوئی بَدِ خَت مسلمانوں کی وحدت کویارہ یارہ کرنے کی کوشش کرے تو تلوارے اس کی بَدِ خَت مسلمانوں کی وحدت کویارہ یارہ کرنے کی کوشش کرے تو تلوارے اس کی

گردن اڑادے جاہے کوئی بھی ہو"

(بیر حدیث ابوداؤد (۳۹۸۳)نے صحیح سندسے روایت کی ہے) تنین آد میول کے لیے المناک عذاب ہے

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يُزكِيهِمْ ، وَلاَ يُزكِيهِمْ ، وَلَا يُزكِيهِمْ ، وَخُل عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ وَلَهُمْ عَذَابٌ النَّهِ مَرَجُلاً عِلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّيْلِ . وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاللهِ السَّيْلِ . وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاللهِ لاَخَذَهَا بِكَذَا وَ كَذَا ، فَصَدَّقَةً ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَ رَجُلٌ بَايَعَ لِمُعْلِهِ مِنْهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْلِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْلِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ لُلُهُ مَا لَهُ لِللْعُهُ اللهُ لَا لَعُطَاهُ مُعْطِهِ مِنْهَا وَهُمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَهُ مَا لَا لَهُ لِللْهُ لِلْكَافِهُ مِنْهَا لَوْلُولُ لَلْهِ لَا لَكُولُ لَكُولُ كَذَا لَا لَكُولُولُ لَهُ لَوْلِكَ لَهُ وَلِلْكَ لَوْلِكُولُهُ وَلَا لَا لَهُ لِلْهُ لَلَهُ لَا لَهُ لَهُ وَلِهُ لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَلَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْكُولِهُ لِلْهُ لِلْكُولِهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْكُولُهُ لِلْكُولِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْكُولُولُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْكُولُ لِلْهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لَهُ لِلْهُ لِلْكُولُولُ لَهُ لِلْكُولُ لَلْهُ لِلْلِهُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ لِلْلِهُ لَا

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" تین آدمی ہیں کہ ان سے قیامت
کے دن اللہ تعالی کلام نہیں فرمائے گاور نہ ان کی طرف نظر (رحمت) کرے گا۔
اور نہ انہیں پاک کرے گاور ان کے لیے ایک در دناک عذاب ہے۔ (ان میں سے بہلا) جس کے پاس جنگل میں اپنی ضروریات سے ذائد پانی ہے لیکن (پیاسے)
مسافر کو نہیں دیتا (دوسر ا) عصر کے بعد کسی کو اپنامال الله کی قسموں پر پیخے والا کہ
بیمال میں نے اس قیمت پر خریدا ہواہے اس قیمت پر پی رہا ہوں خریدار نے تو
اس کی قسموں پر اعتبار کر لیالیکن وہ اپنی قسموں پر جھوٹا ہے۔ (تیسر ا) وہ آدمی جو امام
دیارہے تو یہ بیعت بھا تاہے (یعنی اطاعت کر تاہے اگر امام اسے و نیا کا مال و معتاع
دیتارہے تو یہ بیعت بھا تاہے (یعنی اطاعت کر تاہے ) اور اگر وہ نہیں دیتا تو یہ کر دہ
دیتارہے تو یہ بیعت بھا تاہے (یعنی اطاعت کر تاہے ) اور اگر وہ نہیں دیتا تو یہ کر دہ
دیتارہے تو یہ بیعت بھا تاہے (یعنی اطاعت کر تاہے ) اور اگر وہ نہیں دیتا تو یہ کر دہ
دیتارہے تو یہ بیعت بھا تاہے (یعنی اطاعت کر تاہے ) اور اگر وہ نہیں دیتا تو یہ کر دہ
دیتارہے تو یہ بیعت بھا تاہے (یعنی اطاعت کر تاہے ) اور اگر وہ نہیں کر تا (بلعہ نافر مائی کرتا) ہے "۔

#### دور فتنه میں طرز عمل

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَيْفَ بِكُمْ وَ بِزَمَانِ " أَوْ " يُوشَكُ أَنْ يَّاْتِيَ زَمَانٌ يُغَرِّبَلُ النَّاسُ فِيْهِ غَرْبَلَةً تَبْقَى حُثَالَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرْجَتْ عُهُودُهُمْ وَ أَمَانَاتُهُمْ ، وَ اخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا " وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَقَالُوا : [وَ] كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَ تَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَ تُقْبِلُونَ عَلَى آمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَ تَذَرُونَ آمْرَ عَامَّتِكُمْ" . رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" تمهار بے ساتھ تمهار ادور كيسا ہوگا؟ یا عنقریب ایک زمانه آئے گاجس میں انسانوں کی جھلنی سے گذار کر صفائی کی ما نند (صفائی) ہوگی) (اور اچھے لوگ رخصت ہو جائیں گے)رذیل باقی رہیں گے عمد معاہدے اور امانتیں ختم ہو جائیں گی اختلاف رونما ہو گالور ایک دوسرہے سے بول الجھ یریں گے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈال کر دکھایا (صحابہ ) نے عرض کیااے اللہ کے رسول! ہمیں کیاروں اختیار کرنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا"معروف کوتم قبول کرو کے منکر کوترک کردو کے تم میں سے متازلوگوں کے احکامات قبول کرو گے اور (علم کی دولت سے محروم) لوگول کے احكامات ترك كرتے جلے جاؤگے "۔ (بیر حدیث ابوداؤد (۳۱۴۸)نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

#### دوراختلاف ميں

عَنْ َعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ يَقُولُ : قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم،فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ. فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةً مُورَدًّع فَاعْهِدْ اِلَيْنَا بِعَهْدٍ . فَقَالَ:" عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا،وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي إِخْتِلاَفًا شَدِيْدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْحُلْفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنُّوَاحِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالأُمُورَ الْمُحْدِثَاتِ. فَإِنَّا كُلَّ بِدْعَةٍ

حصرت عرباض بن سار ہیّ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے در میان کھڑنے ہوئے دلول کو تزیاد سے اور آتکھول سے آنسو جاری کر دینے والا بہت خوف خداوالا وعظ فرمایا۔ آپ سے کما گیااے اللہ کے ر سول! الوداع ہونے والے کے کروہ وعظ کی طرح آپ نے وعظ فرمایا ہے۔ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تقوی اختیار کرواور اگرچه تعبشی غلام تم پرامیر مقرر ہواس کی بات سن کراطاعت کو لازم · کپڑو۔ تم میر ہے بعد شدید اختلا فات دیکھو گے اس لیے تم میری سنت اور هد ایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ان سنتوں کو دانتوں سے کیڑنے والے کی طرح مضبوطی ہے پیڑنا (یا آمدہ ایذاء و تکلیف پر محل کی غرض سے دانت دہائے رکھنا)۔ وین میں سنے سنے کاموں کی ایجاد سے پیو کیونکہ ہر بدعت (دین میں ہر نیاکام) گمر اہی ہے۔

(بیر حدیث انن ماجه (۴۰) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

# جہاد کے لیے کردہ قول فعل پر میکے رہنا

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: مَا مَنَعَنِى اَنْ اَشْهَدَ بَدْرًا اِلاَّ اَنِّى خَرَجْتُ اَنَا وَابِي ، حُسَيْلٌ. قَالَ: فَاَحَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ. قَالُوا اِنَّكُمْ خَرَيْدُ وَنَ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا: مَا نَرِيْدُهُ ، مَا نُرِيْدُ اِلاَّ الْمَدِيْنَةَ. فَاَحَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيْثَاقَةُ لَنَنْصَرِفَنَّ اللَّهِ الْمَدِيْنَةِ وَلاَ نُقَاتِلَ مَعَهُ . فَاَتَيْنَا رَسُولَ عَهْدَ اللهِ وَمِيْثَاقَةُ لَنَنْصَرِفَنَّ اللّهِ فَاحْبَرْنَاهُ الْحَبْرَ. فَقَالَ: "إِنْصَرَفَا نَقِيى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرْنَاهُ الْحَبْرَ. فَقَالَ: "إِنْصَرَفَا نَقِيى أَلِلهُ عَلَيْهِ مَ وَسَلَّمَ فَاحْبَرْنَاهُ الْحَبْرَ. فَقَالَ: "إِنْصَرَفَا نَقِيى اللهُ عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرْنَاهُ الْحَبْرَ. فَقَالَ: "إِنْصَرَفَا نَقِيى اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الْحَبْرَاءُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْحَالَ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَالُهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَالَ عَلَا اللهُ الْعَلَالَ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَامُ الْعَلَالُهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَالَ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَالَ الْعَلَامُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِ

حضرت حذیفہ بن بمان کہتے ہیں مجھے بدر سے روکنے والی کوئی چیز نہ تھی بات صرف بیر تھی کہ میں اپنے والد جسیل کے ساتھ (راہ پر) نکالیکن کفار قریش نے ہمیں بکر لیا اور کہنے لگے تم مطلقا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا جا ہے ہوہم نے کہاہم آپ کے پاس نہیں جانا جائے ہم توہس مدینہ جانا جا ہے ہیں اس پر انہوں نے ہم سے اللہ کے نام پر پختہ وعدہ لیا کہ ہم مدینہ ہی جائیں گے اور ان (محر صلی الله علیه وسلم) کے ساتھ مل کر جہاد نہ کریں گے۔ پھررسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے پاس پہنچ كر ہم نے بيه خبر آپ كو پہنچائى تو آپ نے فرمایا. "تم جاؤ ہم ان سے کردہ عمد نبھاتے ہیں اور ان پر غلبہ کے لیے اللہ سے مدد ما تکتے بیں" (رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت حذیفه اور ان کے والد کے کردہ ا قرار کو نبھانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اس کا چرجا صحابہ میں تھا۔ورنہ ترک جہادیر کردہ قول و قرار کو نبھاناواجب شیں ہے)۔ (بد حدیث مسلم (۱/۹۸) نے روایت کی ہے)

## عذر کی وجہ سے پیچیے رہنے کی رخصت

عَنْ زَيْدِ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَشِينَتُهُ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتْ فَحْذُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحْذِي ، فَمَا وَجَدْتُ ثَقَلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخْذِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرَّى عَنْهُ فَقَالَ أَكْتُبْ " فَكُتُبْتُ فِي كَتِفٍ لايستُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ" اِلَى آخِر هِ ، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم ، و كَانَ رَجُلاً أَعْمَى ، لَمَّا سَمِعَ فَضِيلُةَ الْمُجَاهِدِيْنَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الْجَهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَلَمَّا قَضَى كَلاَمَهُ، غَشِيَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتْ فَحْذُهُ عَلَى فَحْذِي ، وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقْلِهَا [ فِي الْمَرَّةِ التَّانِيَةِ كَمَا وَجَدَتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ] ثُمَّ سُرَّى عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: " إِقْرَأْ يَا زَيْدُ " فَقَرَأْتُ " لاَ يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "غَيْرَ أُولِي الضَّرَر " الآيةُ كُلُّهَا، قَالَ زَيْدٌ: فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ وَحْدَهَا فَٱلْحَقَّتُهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي كَتِفٍ. حضرت ذیدین فاست بیان کرتے بین که میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر آن پڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ہے (اس و نت ) وزنی اور بھاری کوئی چیز نه یا تا تھا۔ پھر آپ پر وحی نازل ہو نابند ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کھو" عیں نے ایک خشک ہڈی پر کھا" مومنوں میں ہے بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں" (.....) آیت کے آخر تک کھاائن ام مکتوم جو کہ نابیا آدمی تھے مجابدین کی فضیلت سن کر کھڑے ہوئے اور کہنے گے اے اللہ کے رسول بمومنوں میں سے خماد کی طاقت نہ رکھنے والوں کا معاملہ کیے ہوگا؟ (ائن ام مکتوم کے )بات خم کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکوت طاری ہو گیا اور آپ کی ران میری ران پر آپڑی اور آپ کی ران میری ران پر آپڑی اور آپ نے فرمایا ،اے زیر پڑھو" میں نے پڑھا (مومنوں میں وحی آنا ہی ہوگئی اور آپ نے فرمایا ،اے زیر پڑھو" میں نے پڑھا (مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے برابر نہیں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

(معذورول کے علاوہ) اور بوری آیت پڑھی ....

(بیر حدیث ابود اور (۸۸۱۲)نے صفیح سند سے روایت کی ہے)

عذركى بناء برجمادمين حصه ندلينے والول كامعامله

کرام نے عرض کیاوہ مدینے میں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ کیو نکر ہو سے
ہیں ؟ تو آپ نے فرمایا "انہیں عذر نے روک لیاتھا"
(نیہ حدیث ابوداؤد (۲۱۸۹) نے صحیح سند سے رویت کی ہے)

ر سول الله علیات انتائی جسارت و بهادری کے مالک تھے

عَنْ آبِي إِسْحُقَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلِّ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ : آكُنْتُمْ وَلَيْتُمْ وَلَيْتُمْ وَلَيْتُمْ وَلَيْتُمْ وَلَكِنَّهُ إِنْطَلَقَ آجِفًاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَرٌ إِلَى هٰذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَى وَلَكِنَّهُ إِنْطَلَقَ آجِفًاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَرٌ إِلَى هٰذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قُومٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلِ كَانَّهَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قُومٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلِ كَانَّهَا الْحَيِّ مِنْ جَرَادٍ فَانْكُشْفُوا فَاقْبُلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبُوسُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَعْلَتَهُ فَنَزَلَ ، وَدَعَا ، وَاسْتَنْصَرَ ، وَهُو يَقُولُ : " أَنَا النَّبِيُ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَلِبْ وَاسْتَنْصَرَ ، وَهُو يَقُولُ : " أَنَا النَّبِيُ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَلِبْ وَاسْتَنْصَرَ ، وَهُو يَقُولُ : " أَنَا النَّبِيُ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَلِبِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللهُ الل

قَالَ الْبَرَّاءُ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا أَحْمَرً الْبَاسُ نَتَّقِى بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا

النَّذي يُحَاذِي بِهِ يَعْنِي ٱلنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ابواسحاق سے مروی ہے کہ حضر ت براء کے پاس ایک آوی آیااور کہنے لگا کیا تم غزوہ حنین کے دن پیٹے پھیر کر بھا گے تھے اے ابو عمارہ! اس پر حضر ت براء نے بول فرمایا میں گواہی ویتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹے پھیر کر ضیں ہما گے تھے لیکن لوگوں میں سے بعض جلد باز اور بغیر ذرہ پنے ھوازن کے اس قبیلہ کی طرف گئے تھے حالا نکہ وہ تیر انداز قوم تھی اور انہیں تیروں کی بارش کا سامنا ہوا تھا یہ تیر گویا ہڈی ول کا لشکر تھا جس سے یہ لوگ تنز بتر ہو گئے و شمن سیدھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آن چڑھا ابو سفیان بن حارث آپ سے فچر کی سیدھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آن چڑھا ابو سفیان بن حارث آپ سے فچر کی

لگام تھاہے ہوئے تھے اس حالت میں آپ (خچر سے) اڑے دعا کی اور اللہ سے کامیانی چاہی۔ آپ کمہ رہے تھے۔ میں نبی ہوں جھوٹ نہیں ہے میں عبدالمطلب کامیانی چاہوں اے اللہ اپنی مد د نازل فرما۔ حضر ت براء نے فرمایا اللہ کی قشم جب لڑائی .

کی آگ خوب سرخ ہوتی تو ہم آپ کے پالی پناہ پاتے ہم میں سے انتائی بہادروہی تھا جو آپ کے ساتھ کھڑ اہو تا تھا۔

. (بیر حدیث مسلم (۱/۹۷) نے روایت کی ہے) رسول اللہ علیالیہ کی لڑائی میں جرات و بہادری

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ:غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاحَهْنَا الْعَكُو ّ تَقَدَّمْتُ فَاعْلُو ثَنِيَّةً فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرْمِيْهِ بِسَهْمٍ فَتُوارَى عَنِّي فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ وَطَرْتُ اِلَى الْقَوْمِ فَاِذَاهُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ تَنِيَّةٍ أَخْرَى فَالتَّقَوْهُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَىَّ بُرْدَتَانِ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالأَخْرَى فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِى فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيْعًا وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشُّهْبَاءِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَقَدْ رَأَىٰ ابْنُ الأكُوعِ فَزَعًا " فَلَمَّا غَشُواْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوْهَهُمْ فَقَالَ: "شَاهَتِ الْوُجُوهُ "فَمَا جَلَقَ الله مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلاَّ مَلاَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا

بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ. فَوَلُوا مُدْبِرِيْنَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمْينَ ".

حضرت سلمہ بن اکوع شبیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی لڑائی لڑی۔جب دستمن سے ہمار اسامنا ہواتو میں آگے برو صااور ایک گھائی پر چڑھااسی اثناء میں وستمن کا ایک آدمی میرے سامنے نکلامیں نے اس پر ایک تیر بھینکاوہ آجانک میری نظروں سے غائب ہو گیامیں نہ سمجھ پایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔اجانک کیا دیکھتا ہوں و تثمن دوسری گھاٹی سے نکل آیا ہے اصحاب نبی صلی الله علیہ وسلم ہے ان کی لڑائی ہوئی اور صحابہ نے (شکست کھاکر) پیٹے پھیرلی اور میں بھی شکست خور دہ پلٹا میرے اوپر دو جادریں تھی ایک بطور تہبنداور دوسری اوپر اوڑھے ہوئے تھاکہ میری تہبند کھل گئی تو میں نے دونوں کو اکٹھاکر لیااور شکست خور دہ حالت میں رسول الٹند صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزراآپ سیاہی ملے سفید خچر پر نتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اکوع کے بیٹے(سلمہ)نے ضرور خوف پایا ہے"جب(دیشمنوں نے)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھیر لیا تو آپ اینے خچر سے اترے پھر زمین ہے ایک مٹھی مٹی لی۔ اور ان کے چرول کی طرف گھوم کر (مٹی پھینکتے آئے) فرمایا "بجو گئے چرے (ستیاناس ہوان چروں کا)"ان میں سے اللہ کے پیدا کردہ ہرانسان کی اس متھی بھر خاک ہے آنکھیں بھر گئیں تھیں۔ آخروہ پیٹے پھیر کر بھا گے اللہ عزوجل نے ا شیس شکست ہے دوجار کیااور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے مال (بطور غنیمت)مسلمانوں میں تقتیم کردیے۔ (بير مديث مسلم (١/١٨) \_ زروايت كي ہے)

ر سول الله عليه الوكول مين سب سے زيادہ خوب صورت سب سے زيادہ سخی اور سب سے زيادہ بهمادر تھے.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ذُكِرَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَصْحَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقُواْ قِبَلَ الصَوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللّهِ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقُواْ قِبَلَ الصَوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى. الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوعَلَى فَرَسٍ صَلَّى. الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوعَلَى فَرَسٍ لاَبِي طَلْحَةً عُرْى. مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ : "لاَبِي طَلْحَةً عُرْى. مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ : "لاَيْ طَلْحَةً عُرْى. مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ ! "يَرُدُهُمْ . ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ: "وَحَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ إِنَّهُ لَلْحَرْسِ: "وَحَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ إِنَّهُ لَكُورُ لَى الْعَرْسِ: "وَحَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ إِنَّهُ لَلْحَرْسِ: "وَحَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ إِنَّهُ لَلْحَرْسِ: "وَحَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ إِنَّهُ لَلْحَرْسِ: "وَحَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ إِنَّهُ لَلْحَدُونَاهُ بَحْرًا اَوْ

قَالَ حَمَّادٌ :وَحَدِّثَنِي ثَابِتُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ :كَانَ فَرَسًا لاَبِي طَلْحَةَ يُبَطُّأُ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْم.

حضرت انس بن مالک کے پاس (ایک دفعہ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر ہوا تو انہوں (حضرت انس ) نے فرمایا آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین وجمیل تھے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ دستمن کی خطرہ کی آواز پر اس طرف چلے لوگوں کو اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوطلح کے گھوڑے کی نگی بیٹے پر بغیر زین ڈالے اور گلے میں تلوار لئکائے ملے۔ کیونکہ آپ لوگوں سے پہلے وہاں پہنچ کر واپس بلیٹ رہے تھے اور وہاں جانے والے اہل مدینہ سے کہ رہے تھے "اے لوگو!

اے دریا(کی طرح روال) پایا"یا یہ تو دریا(کی طرح) روال ہے۔
راویوں میں سے حماد کہتے ہیں کہ ثابت یا کسی دوسرے نے جھے یہ حدیث
روایت کرتے ہوئے کہا وہ ایو طلحہ کا گھوڑا تھا(اپنی بھاری بھر کم چال کی وجہ ہے)
پیچے رہا کہ تا تھالیکن اس دن کے بعد سے کوئی اس سے آگے نہ نکل سکا۔
(یہ حدیث این اجہ (۲۲۳۱) نے صحیح سندے رویت کی ہے)
رسول اللہ علی ہے گذشتہ واقعات بیان کرتے وقت
رسول اللہ علی گذشتہ واقعات بیان کرتے وقت

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَمْسَحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحْدِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُو يَمْسَحُ اللهَّمَ عَنْ وَحَدْهِ وَيَقُولُ! "رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ".

وحش عبدالله (بن مسعود) بيان كرتے ہيں گويا بيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كو انبياء بيل ہے كى ايك نبى كا حال بميں بيان كرتے وكي دہا ہوں۔ جنہيں ان كی قوم نے مارا تھا (اور انہيں خون كی حالت بيل چھوڑا تھا) وہ ربی اپنی چرے ہے خون صاف كررہے تھے اور كه دہے ہے "اے مير كراہے ميں الله عليه وسلم كو الله عليه وسلم كو الله عليه عن جم ہيں۔ "

رسول الله عليه كی جماو پر جائے والے لشكر کے ليے وعا مول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

أَشْخُصَ السَّرَايَا يَقُولُ لِلشَّاخِص :" أَسْتُودِعُ اللَّهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتُكَ

وَ حَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ".

رسول الله صلى الله عليه وسلم جب جھوٹے لشکروں کو روانہ فرماتے، تو ساتھ جانے والوں کے لیے بول دعا فرماتے

"أَسْتُودِعُ الله دِيْنَكَ وَأَمَانَتُكَ وَخُواتِيْمَ عَمَلِكَ"

میں تمہارے دین، تمہاری امانت، (پیچیے چھوڑی ہوئی چیزیں) اور تمہارے اعمال کے نتیج کوائلہ کے سپر دکر تاہوں۔

(بیر حدیث انن ماجه (۲۲۷۹) نے صحیح سند سے روابت کی ہے) رسول اللہ علیسیانی نے انبس غزوات میں شرکت فرما کی

عَنْ زَیْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَرْوَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَعَ حَجَّةً لَمْ يَحْجَّ غَیْرَهَا حَجَّة الْوَدَاعِ عَشْرَةَ غَرْوَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَعَ حَجَّةً لَمْ يَحْجَ غَیْرَهَا حَجَّة الْوَدَاعِ حَضْرت زیدین ارقم فی بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انیس غزوات میں شرکت کی اور جرت کے بعد ایک دفعہ مج کیا (یعنی) ججته الوداع۔ اس کے علاوہ کوئی جج نمیں کیا۔

(بیر حدیث مسلم (۱/۱۳۴۱) نے روایت کی ہے) غزوہ احد میں رسول اللہ علیسے ترخمی ہوئے

عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَ شُعَةً فِي رَاْسِهِ. فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمُ عَنْهُ وَيَقُولُ: "كَيْفَ يُوْمَ أُحُدٍ وَ شُحُواْ نَبِيَّهُمْ وَ كَسَرُواْ رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ " يُفْلِحُ قُومٌ شَحُواْ نَبِيَّهُمْ وَ كَسَرُواْ رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ " يُفْلِحُ قُومٌ شَحُواْ نَبِيَّهُمْ وَ كَسَرُواْ رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ " يُفْلِحُ قُومٌ شَحُواْ نَبِيهُمْ اللهِ اللهِ يَا اللهِ عَرَوْجَلُ " لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ "[٣:آل عمران ١٢٨]

حضرت انس سے روایت ہے کہ (غزوہ) احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا (سامنے کا چار دانتوں اور کجلیوں کے در میان والا) دانت ٹوٹا اور سر پر بھی زخم آیا آپ خون صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے ،اپنے نبی کا سر زخمی کرنے اور دانت توڑنے والی توم کیسے فلاح پائے گی حالا تکہ وہ (نبی) انہیں اللہ کی طرف وعوت دیتا تھا اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تہمارا کچھ اختیار نہیں اللہ جا ہے ان کو معاف کر وے اور چاہے عذاب دے۔

حدیث مبارکہ آیت کے سبب نزول کو واضح کر رہی ہے اس کے باوجوداس
آیت کے سبب نزول میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کے ایک گروہ پر لعنت کرنے کے لیے یہ آیت
مازل فرمائی کچھ مفسرین کے مطابق احد کی تباہی سے دوچار کرنے والوں کو بدوعا
کرنے پریہ آیت نازل فرمائی اس آیت کو اصحاب صفہ کے قتل سے منسوب کرنے
والے بھی ہیں۔ جن قاتلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس ون تک بدوعا
کی تھی "

آیت سے مراد" مجر موں کی اصلاح یاعذاب کرنے کے بارے آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، یا جنگ میں فنخ یا شکست آپ کے ہاتھ میں نہیں

(به حدیث مسلم (۱/۱۱) نے روایت کی ہے)

غزوه احدمين تيراندازون كامعامله

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِيْنَ رَجُلاً عَبْدَ الله بن جُبَيْر فَقَالَ :" إِنْ رَأَيْتُمُو ْنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُواْ مَكَانَكُمْ هٰذَا حَتَّى ٱرْسِلَ اِلنَّكُمْ وَإِنْ رَآيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَٱوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ اِلنَّكُمْ "فَهَزَمُوهُمْ قَالَ: وَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ وَ اَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ . فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ بْن جُبَيْر :الْغَنِيْمَة أَى قُوم الْغَنِيْمَة ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جُبَيْرِ : أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : وَاللَّهِ لَنَاتِينَ النَّاسَ فَلَنَصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَلَمَّا أَتُوهُمْ صُرفَت وَجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزَمِينَ فَذَلِكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ ا اتُّنَىْ عَشَرَ رَجُلاً فَاصَابُوا مِنَّا سَبْعِيْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَّا الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرِ أَرْبَعِيْنَ وَمِائَةَ سَبْعِينَ ٱسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيْلاً فَقَالَ آبُو سُفْيَانَ: آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ تُلاَثُ مَرَّاتٍ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ ثُلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هُؤُلاءِ فَقَدْ قُتِلُواْ. فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ : كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَاحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِي لَكَ مَا يَسُوءُ كَ قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدْرٍ

وَالْحَرْبُ سِجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْبِهَاوِلَمْ تَسُؤْنِي ثُمَّ اَحَذَ يَرْتَجِزُ :أَعْلُ هُبَلْ اعْلُ هُبَلْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اَلا تُجِيْبُوا لَهُ "قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِمَا نَقُولُ قَالَ : " قُولُوا الله أَعْلَى وَأَجَلُ" قَالَ : إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الاَ تُجِيْبُوا لَهُ" ؟ قَالُوا: يَا وَسُولَ اللهِ مَولاً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقُولُ ؟ قَالَ: " قُولُوا الله مَولانَا وَلاَ مَولى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقُولُ ؟ قَالَ: " قُولُوا الله مَولانَا وَلاَ مَولى لَكُمْ ".

حضرت براء بن عازب ٌروایت کرنے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (غزوہ) احد کے دن بچاس پیادہ (سیاہیوں) پر حضرت عبداللہ بن جبیر ا**کو** کمانڈر مقرر کر دیااور فرمایا" (اے میرے اصحاب)اگرتم ویکھو کہ پر ندے ہمارا · ' گوشت نوچ رہے ہیں تواس وفت بھی تم نے اس مقام (جس پر حمہیں متعین کررہا ہوں) کوہر گزنہ چھوڑ ناجب تک کہ میں تمہین بلانہ بھیجوں اور اگر تم ویکھو کہ دستمن پرہم نے فتح یائی اور اسیں کیل ڈالاہے تب بھی میرے بلانے تک تم نے اپنی عكم بركز نهيس چھوڑنى ہے" (يول آپ نے جگه نه چھوڑنے كا قطعی تھم فرماديا) اس کے بعد (لڑائی شروع ہوئی اور پہلے حملے میں)مسلمانوں نے مشرکول کو ہریت سے دوچار کر دیار اوی (حضرت براء بن عازب ایکتے ہیں اللہ کی قشم میں نے (اس وفت وسمن کی فوج سے مشرک ) عورتیں ویکھیں انہوں نے اسیے تكير ك سمينے ہوئے تھے ان كى ياز يبيں اور يندليال نظر آر ہى تھيں اور وه (شكست کی وجہ سے اور بہاڑ پر چڑھنے کے لیئے) تیزی سے بھاگی جارہی تھیں مسلمانوں ے اس غلبہ کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن جبیرا کے ساتھیوں نے کمناشروع کر

دیا بھا میو! مال غنیمت ، مال غنیمت تم یمال کا ہے کے انتظار میں ہو ( چلو چلیں اور ہم بھی مال غنیمت اکھٹا کریں)

حضرت عبداللہ بن جیر " نے اس پر کھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہمیں تھم دیا تھا کیا اس کو کھول گئے ہو ؟ لیکن انہوں نے اصر ارکیا کہ اللہ کی قتم! ہم ضرور اپنے بھا کیول کے پاس جا کیں گے اور مال غنیمت میں سے جو پچھ ہمارا حصہ ہے وہ ضرور لیں گے (اور متعین کردہ جگہ کو چھوڑ کر لشکر میں آن ملے) ابھی یہ پہنچ ہی پائے تھے کہ (دشمن کے دوبارہ حملے کی وجہ سے) ان کے چرے کھیر دیئے دوبارہ حملے کی وجہ سے) ان کے چرے کھیر دیئے کی دیئے۔ فوج (کی ساری طاقت) شکست خورہ ہونے پر (مدینے کی طرف) واپنی شروع ہوئی۔

میں ابتری کی گھڑی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے (اے اللہ کے بند وامیری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں جو واپس پلٹے گااور دشمن اس پر حملہ کرے گا تواس کے لیے جنت ہے کہتے ہوئے ) آواز وے رہے تھے۔اس موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صرف بارہ آدمی باقی رہ گئے تھے۔

احدی لڑائی میں مشرکین نے ہارے ستر آدمی شہید کیے جبکہ بدر کی لڑائی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے مشرکین کے ایک سوچالیس آدمیوں میں سے ستر کو قتل کیا اور ستر کو قید کیا تھا (لڑائی رکنے پر مشرکوں کے رکیس) ایوسفیان (مسلمانوں کو) تین دفعہ بکارا

کیاتم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے؟ (بعنی کیاوہ زندہ ہیں؟) کیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کاجواب و بینے سے منع فرمادیا۔ پھر ابوسفیان نے تین بار

کیاتم میں این ابی قیافہ (حضرت ابو بحر صدیق سے ؟ پھر تین بار پکار اکیا تم میں ابن الخطاب (حضرت عمر فاروق سے) ہے ؟

اس کے بعد مشر کین مکہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا (جان لو) یہ لوگ سب کے سب مارے گئے اب حضرت عمر اپنے آپ کونہ روک سکے اور کہا اے اللہ کے دستمن! خدا تونے جھوٹ یو لا ہے اچھی طرح جان لے جن کا تو مام لے رہا ہے وہ سارے کے سارے زندہ ہیں اور (کل فنح کمہ کے موقع پر) بجھے نام لے رہا ہے وہ ساری قوت ہے۔

الاسفیان نے حضرت عمر کے جواب میں کما آج جنگ بدر کابد لہ مل گیالڑائی 
وول کی طرح ہوتی ہے (جس طرح کنویں کا ڈول کہ ایک اوپر اور دوسر اپنچے ہوتا
ہے اس طرح بھی ہم غالب اور بھی ہم غالب ) اب تم اپنے مقتولین میں سے بعض کو مثلہ (ناک کان کئے ہوئے) کی حالت میں پاؤ کے میں نے اس کا تکم نہیں دیا تھا لیکن بیبات جھے ناگوار بھی محسوس نہ ہوئی پھر (ابوسفیان) اس طرح زجر پڑھنے لگا اے جبل توسر بلند ہوا اے جبل توسر بلند ہوا

نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیہ سن کر فرمایا "مسلمانو! تم (ابوسفیان کا) جواب مہیں دو سے ؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اکیا جواب ویں ؟ آپ نے فرمایا "کمواللہ کی ذات ہی بلند اور ارفع ہے (صحابہ کے یوں جواب ویئے پر) ابوسفیان نے کما

ہمارے پاس عزی ہے تمہارے پاس عزی نہیں ہے( یہ سن کر) نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ نے عرض کا جواب نہیں دو سے "؟ صحابہ نے عرض

کیا ہم اس کا جواب کیو نکر دیں ؟ آپ نے فرمایا" کھواللہ ہمار امدد گار ہے اور تہمار ا کوئی مددگار نہیں ہے"۔ (اور انہول نے یول جواب دیا)

## حنجروالاواقعه

عَنْ أَنَسٍ آنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّحَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنِ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُوطُلْحَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إهٰذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هٰذَا الْجِنْجَرُ" قَالَتْ: اللهَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَت يَهِ بَطْنَهُ فَحَعَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَت يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَت يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدْ كَفَى وَاحْسَنَ".

حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ (غروہ) حنین کے دن (ان کی والدہ) ام سلیم رضی اللہ تعالی عضانے ایک خبخر لیا وہ خبخر ان کے پاس تھا۔
یہ دیکھ کر ابو طلحہ (ان کے خاوند) نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ ام سلیم ہے اور ان کے پاس خبخر ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ان سے بوچھا" یہ خبخر کیسا ہے ؟" انہوں نے جو اب دیا کہ میں نے یہ خبخر اس لیے لیا ہے تاکہ اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک میرے پاس آیا تو اس (خبخر) سے اس کا پیٹ پھاڑ والوں میں سے کوئی ایک میرے پاس آیا تو اس (خبخر) سے اس کا پیٹ پھاڑ فرالوں گی۔ یہ من کر رسول اللہ صلی علیہ وسلم ہنس پڑے۔ ام سلیم نے کہا اے اللہ کے رسول! ہمارے علاوہ آزاد لوگوں میں سے جو آپ سے (فنح مکہ پر) شکست خوردہ ہیں انہیں ہوئے ہیں) اس

پررسول الله صلی علیہ وسلم نے فرمایا" اے ام سلیم! (کافروں کے نثر سے) الله تعالی کفایت کر گیااور (ہمارے ساتھ) احسان کیا"
(یہ حدیث مسلم (۱/۱۳) نے روایت کی ہے)

ر سول الله علیات کی مشر کول کے ہاتھوں سے مطانی ہوئی تکالیف

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :بَيْنَمَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ وَٱبُوْجَهُلِ وَٱصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ جزورٌ بَالأَمْسِ فَقَالَ ٱبُوجَهُلِ: أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلاَ جَزُورٌ بَنِي فَلاَن فَيَاْ خُذُهُ فَيَضَعُهُ فِي كَتِفَى مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدً؟ فَانْبَعَتْ أَشْقَى الْقَوْمِ فَاخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحَكُوا وَحَعَل بَعْضُهُمْ يَمِيْلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِى مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ اِنْسَانٌ فَأَخَبَرَ فَاطِمَةً فَحَاءَ تَ وَهِيَ جُويَرِيَةٌ فَطَرَحَتُهُ عَنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ رَفَعَ صَوْتُهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ:" اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا ؛ صَوْتُهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحْكُ وَ خَافُوا دَعُولَهُ ثُمَّ قَالَ " اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي حَهْلِ بْنِ هِشَّامٍ ،وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ،وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيْدَ بْن

عُقْبُةَ وَاُمَيَّةَ بْنِ حَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ آبِي مُعَيْطٍ "(وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ اَحْفَظُهُ) فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَايْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَايْتُ الَّذِيْنَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا اِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ وَلِيْبِ

قَالَ أَبُو إِسْحْقَ الْوَلَيْدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطٌ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک و فعہ رسول الله صلى الله عليه وسلم خانه كعبه كے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابوجہل ايخ دوستوں سمیت بیٹھا ہوا تھا۔ گذشتہ روز (مکہ میں) ایک او نتنی ذرح کی گئی تھی۔ ابوجهل نے کہا، کون نبی فلال کی او نتنی کا مجد دان لاتا ہے اور اسے محد (صلی الله علیہ وسلم) کے مونڈ ھول کے در میان رکھتا ہے جبکہ آپ سجدہ میں ہول۔ان کا بد بخت شقی (عقبه بن الی معط ملعون) اٹھا اور لے آیا۔جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ میں گئے تو آپ کے دونون مونڈ هول محدر میان اسے رکھ دیا۔اس پروہ ہننے لگے اور (ہنی کے مارے) ایک دوسرے برگرنے لگے۔ میں کھر او مکھ رہا تھا آگر مجھ میں طاقت ہوتی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھے ہے اسے اٹھا بھینکا۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سجدے ہی میں رہے ، وہ سر شہیں اٹھارہے تنھے حتی که ایک آدمی گیااور حضرت فاطمهٔ کواس کی خبر دی حضرت فاطمه اس وقت بجی سی تھیں وہ فورا آئیں (اور آپ کی بیٹھ ہے) اے اتاریجینکا پھران (مشرکول) کی طرف پھر کرانہیں برابھلا کہنے لگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر چکے تو آواز بلند کی اور ان سب پر بد دعا کی اور آب جب دعا کرتے تو تین بار دعا كرتے أور جب (الله سے بچھ) ما تكتے تو تين بار ما تكتے بھر آپ نے تين بار فرمايا

"اے اللہ قریش تیرے حوالے ہیں "مشرکین نے جب آپ کی آواز سی توان کی ہنی جاتی رہی اور آپ کی بد دعا ہے ڈر گئے۔ پھر آپ نے یہ دعا کی اے اللہ ابو جہل بن صفام، عتبہ بن ربیعہ ، فلید بن عقبہ ، امیہ بن خلف، عقبہ بن الی معیط، تیرے سپر دہیں راوی کہ تاہے سا توان نام مجھے یا پہیں رہا (جو کہ خاری کی راویت میں عمارہ بن ولید ہے) اس ذات کی قتم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راویت میں عمارہ بن ولید ہے) اس ذات کی قتم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے البتہ میں (راوی) نے ان سب لوگوں کو جن کا آپ نے نام لیا تھابد ر کے دن مردار پڑے ہوئے دیکھا تھا پھر انہیں گھیٹ کربدر کے نام لیا تھابد ر کے دن مردار پڑے ہوئے دیکھا تھا پھر انہیں گھیٹ کربدر کے گئر ہے میں بھینک دیا گیا۔

اداساق نے کہااس حدیث میں ولید بن عقبہ کانام غلط ہے۔
(یہ حدیث مسلم (۱/ ۷-۱۰) نے روایت کی ہے).
رسول اللہ علیت کیا مشرکوں کی طرف ہے ایڈا اللہ علیت کے باوجو وان کے لیے بد دعانہ کرنا

عَزَّوَ حُلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّواْ عَلَيك وَقَدْ بَعَثَ اللَّكَ الْحِبَالِ مَلَكَ الْحِبَالِ التَامْرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ ". قَالَ: " فَنَادَانِي مَلَكُ الْحِبَالِ مَلَكَ الْحِبَالِ التَّامَرَةُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ ". قَالَ: " فَنَادَانِي مَلَكُ الْحِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَى ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَسَلَّمَ عَلَى ثُمْ اللَّهَ عَلَى مَلَكُ الْحَبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ اليَّكَ لِتَامُرَنِي بِامْرِكَ فَمَا شِئْتَ ؟ وَانَا مَلَكُ الْحَبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ اليَّكَ لِتَامُرَنِي بِامْرِكَ فَمَا شِئْتَ ؟ وَأَنَا مَلَكُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله وَلَدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَلْ اَرْجُواْ اَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ اَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا".

حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھااے اللہ کے رسول اکیا آپ پر احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن گزراہے؟ آپ نے فرمایا "میں نے تیری قوم سے بہت نکلیف اٹھائی ہے اور ان کے ہاتھوں سب سے زیادہ تکلیف مجھے عقبہ کے دن مینجی۔جب میں نے عبدیالیل کے بیٹے پر اپنے آپ کو پیش كياليكن اس نے مجھے (لينى اسلام) قبول نه كياميں چلا آيا اور ميرے چرے پر ربح مرس رہاتھااور" قرن الثعالب" بہنچ کر مجھے ہوش آیا (قدرے ریجے سے نکلا)اور میں نے سراٹھایا ،کیادیکھنا ہوں کہ ایک بادل ہے جس نے مجھے پر سامیہ کر زکھا ہے۔ بیں نے دیکھااس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں انہوں نے مجھے آواز دی کہ اللہ عزوجل نے وہ سب کھے ساہے جو آپ نے قوم سے کہاہے اور رومیں انہوں نے جوجواب دیائے۔ اور بہاڑوں کے فرشنے کو آپ کی طرف بھیاہے تاکہ ال کے بارے جو چاہیں آپ اسے تھم کریں "پھر فرمایا" اس کے پیچھے مجھے ملک الجال في يكار ااور سلام عرض كيااور كمااف محد إبلاشبه الله في آب كي قوم كي

باتیں سی ہیں میں بہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف اس ليے بھيجاہے كہ آپ جو جاہتے ہيں مجھے تھم كريں اگر آپ جاہيں توميں ان پر دونوں ہیاڑ ملا دول "کیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا" مجھے امیدہے کہ اللہ ان کی اولادوں میں ہے ایسے لوگ پیدا کرے گاجو صرف ایک اللہ ی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ بالکل کسی کوشریک نہ ٹھرائیں گے "۔ (لیه حدیث مسلم (۱/۱۱۱) نے روایت کی ہے)

ر سول الله عليسة كى وستمن كے ليے بدوغا

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الأحْزَابِ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرَيْعَ الْحِسَابِ ، اهْزِمِ الأحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ".

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے (خندق كى لاائى كے دن) احزاب (يعنى مشركون) پربد وعاكرتے ہوئے فرمایا

" اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرَيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الأَجْزَابَ اللَّهُمَّ اهزمهم وزكرلهم

ائے قرآن کے نازل کرنے والے! (وشمنوں کے ساتھ) جلد حساب چكانے والے الے ميرے الله! (مدينه كے سامنے جمع مونے والے) احزاب ( لینی به عرب قبائل) کو تو بھیر و ہے۔اے اللہ!انہیں ہر نمیت سے دوچار کر اور (ان کے ارادوں کو تو) ہلا کررکھ وے۔ (تاکہ اپی چکہوں پر جے نہ رہیں) (به مدیث انن ماجه (۲۲۵۵) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى

ا مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرْهُمْ الْمُسِيْحَ الدَّجَالَ ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" میری امت میں سے ایک گروہ حق پر لڑتارہے گااور ان سے دشمنی کرنے والوں پر غالب آئے گاحتی کہ وہ آخر پر مسیح د جال سے جماد کریں گے"۔

> (بیر حدیث ابوداؤد (۲۱۷)نے صحیح سندروایت کی ہے) فنج مکمہ کے بعد بھی جماد ہے سن مکمہ کے بعد بھی جماد ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنْحِ فَنْحِ مَكَّةً لَهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنْحِ مَكَّةً لَهِ اللهِ حَرْةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَلِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا "
فَانْفِرُوا"

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فتح (یعنی) فتح مکه کے دن فرمایا" (فتح مکه کے بعد) ہجرت نہیں لیکن جماد اور نبت کا ثواب باقی ہے۔ جب جماد کے لیے پکارا جائے تو فور ااس کی طرف بھاگ نکاو"۔

(بیر صدیث ابد داؤد (۲۱۲۷) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) جماد کی دو قشمیں جماد کی دو قشمیں

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الْغَزْوُ غَزْوًانِ ، فَأُمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ وَاطَاعَ الإِمَامَ وَانْفَقَ

الْكَرِيْمَةَ ، وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ الْكَرِيْمَة مُكُلُّهُ وَاَمَّا مَنْ غَزَا فَحْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً ، وَعَصَى الإمَامَ ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَاِنَّهُ لَمْ يَرْجع بالْكَفَافِ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" لڑائی دو طرح کی ہے۔ ایک وہ آدی
جو الله کی رضا طلب کرتا ہے امام کی اطاعت کرتا ہے، سب سے قیمتی مال خرج
کرتا ہے، ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، فساد سے اجتناب کرتا ہے۔ اس
کامونا جا گناسب بچھ باعث ثواب ہے اور جس کسی نے فخر کی غرض سے ، دیا
کاری کی خاطر، شہرت جا ہے جہ و تے جہاد کیا اور امام کی نا فرمانی کی ذمین پر فساد مچایا
وہ ثواب کما کرواپس نہیں ہوگا۔ (بلحہ خالی ہاتھ بلٹے گا)۔

(به حدیث ابوداود (۲۱۹۵) نے حسن سند سے روایت کی ہے)

قيامت تك الله كى فاطر جماد كرف والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لاَ يَزَالُ عَنْ تُوْبَانَ أَنَّ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ حَالَفَهُمْ حَتَّى طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ حَالَفَهُمْ حَتَّى يَاتِى آمْرُ اللهِ عَزَّوَ حَلَّ ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا"میری امت میں سے ہمیشہ حق پر ایک گروہ اپنے دستمن پر غالب ہونے والا ہو گا۔ انکی مخالفت کرنے والے اشیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں سے اللہ کا تھم (قیامت کادن) آنے تک بہ گروہ موجود موجود

(به حدیث این ماجه (۱۰) نے میچ سند سے روایت کی ہے)

الله کی راہ میں جماد کرنے والا جاہے مالدار ہی کیوں نہ ہمووہ زکوۃ (صدقہ) لے سکتا ہے

عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُو ْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ الاَّلِحَمْسَةِ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، أَوْ لِغَنِيِّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ فَقِيْرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِم ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" ان یا نج آدمیوں کے علاوہ کسی مالدار کے لیے ذکوۃ لینا حلال نہیں عامل زکوۃ (زکوۃ اکٹھی کرنے والا)، الله کی راہ کا مجاہد، ذکوۃ کے عامل کو اپنے مال کے ساتھ خریدنے والا مالدار، فقیر، کا امیر کو کردہ ہدیہ، جو اسے بطور صدقہ ملاتھا۔ اور (مسلمانوں کے در میان پائے جانے والے مالدار) مقروض"۔

(بیر حدیث ائن ماجہ (۱۹۹۱) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) جماد میں عور تول کی کار کردگی

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِإِمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِّنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَ يَعْزُو بِإِمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِّنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَ يُعْزُو بِإِمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِّنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَ يُعْزُو بِإِمْ سُلَيْمٍ وَنِسُوةٍ مِّنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَ يُعْزُونُ الْجَرْحَى.

رسول الله صلی الله علیه وسلم جمادیرام سلیم کوساتھ لے جاتے اور انصار کی بعض عور تول بھی ساتھ ہوتی تھیں۔ یہ عور تیں پانی پلایا کرتی تھیں اور زخیوں کی مرہم پی کیا کرتی تھیں۔
مرہم پی کیا کرتی تھیں۔
(یہ حدیث مسلم (۱/۵/۱) نے روایت کی ہے)

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعِوِّذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّهِ عَنْهَا قَالَت : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْقِى الْقَوْمَ وَنَخْدِمَهُمْ وَنَرْدُ الْقَتْلَى وَالْحَرَحَى إلى الْمَدِيْنَةِ.

رہیج بنت معوذ" بیان کرتی ہیں کہ ہم (عور تیں) نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نکلا کرتی تھیں ہم مجاہدین کو پانی بلا تیں اور ان کی خدمت کیا کرتی تھیں زخمیوں اور شہیدوں کو مدینے منتقل کیا کرتے تھے۔

(بیر حدیث مخاری (۲۸۸۳) نے روایت کی ہے) حضر ت ام عطیہ سکی خدمات جماد

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ آخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ وَاَصْنَعُ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ آخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ وَاَصْنَعُ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْضَى . الْحَرْحَى وَاقُوْمُ عَلَى الْمَرْضَى .

حضرت ام عطیۃ انصاریۃ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی۔ میں انکی اشیاء کے پاس نگرائی کرتی ان کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی۔ میں انکی اشیاء کے پاس نگرائی کرتی ان کے لیے کھانا پکاتی ، زخیوں کی مرہم پئی کرتی اور مریضوں کی دیکھ بھال کرتی مقی۔

(یہ حدیث ان ماجہ (۲۳۰۵) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)
عور توں کا جہاد کر نے والے مروول کی مدد کرنا
(یانی اٹھانا، زخمیوں کا علاج کرنا)

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزِ أَنَّ نَجْدَةً الْحُرُورِيِّ كَتَبَ اللَّى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو بِالنِّسَاءِ؟وَهَلُ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهُمْ فَكَتَبَ اللهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ اللَّيَّ تَسْأَلُنِيْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَكَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِيْنَ الْمَرْضَى وَ يُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَاَمَّا يُسْهِمُ فَلَمْ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِيْنَ الْمَرْضَى وَ يُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَاَمَّا يُسْهِمُ فَلَمْ يَغْرُو بِهِنَّ فَيُدَاوِيْنَ الْمَرْضَى وَ يُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَاَمَّا يُسْهِمُ فَلَمْ يَضُرُبُ لَهُنَّ بسَهُم.

بحدة الحرورى في حضرت عبدالله بن عباس كو خط لكه كر يو چها كيار سول الله صلى الله عليه وسلم عور تول كو غزوات پر ساتھ لے جاتے ہے اور ان كا حصہ (مال غنيمت ميں) بھى مقرر كياكرتے ہے ؟ اس پر حضرت عبدالله بن عباس نے يول (جواب) لكھا : مجھے خط لكھ كرتم جو يو چھ رہے ہوكہ آيار سول الله صلى الله عليه وسلم عور تول كو بحق جماد ميں ساتھ شريك كياكرتے ہے ؟ ہاں \_ آپ عور تول كو ساتھ لے جاتے ہے وہ (عور تيں) يمارول كاعلاج كر تيں اور مال غنيمت سے بھى ساتھ لے جاتے ہے وہ (عور تيں) يمارول كاعلاج كر تيں اور مال غنيمت سے بھى سے کھ پاتيں تھيں ۔ باقى رہامال غنيمت ميں سے حصہ تور سول الله صلى الله عليه وسلم بيان كے ليے مقرر نہيں كياكرتے ہے۔

(بیر حدیث ترندی (۱۲۲۰)نے صحیح سندسے روایت کی ہے) مسلمانول کا بہودیوں کے خلاف جہاد کرنا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُقَاتِلُوْنَ الْيَهُوْدَ حَتَّى يَحْتَبَعَى اَحَدُهُمْ وَرَآءَ الْحَجَرِ فَيَقُوْلُ : يَا عَبْدَ اللهِ ! هذا يَهُوْدِي وَرَآئِ فَاقْتُلُهُ . وَ فِي رَوَايَةٍ الْحَجَرِ فَيَقُوْلُ : يَا عَبْدَ اللهِ ! هذا يَهُوْدِي وَرَآئِ فَاقْتُلُهُ . وَ فِي رَوَايَةٍ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُوْدَ وَذَكَرَ بَاقِبَى الْحَدِيْثِ . لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُوْدَ وَذَكَرَ بَاقِبَى الْحَدِيْثِ . رَسُولَ اللهُ صَلَى الله عليه وسلم نے فرمایا (آسنده) تم یمودیوں سے لاائی کرو کی کہ ان (یمودیوں) میں سے کوئی ایک آگر آپ آئر اینے آپ کو پھر کے پیچے

چھپائے گا تو (پھر) بچارے گا اے اللہ کے بندے! (ارے مسلمان) یہ میرے
پیچے یہودی (چھپا) ہوا ہے اسے قتل کر ڈال۔ایک اور روایت میں ہوگ
مسلمانوں کی یہودیوں سے (خونریز) جنگ نہ ہونے تک قیامت قائم نہیں ہوگ
اور باقی ماندہ حدیث بھی ذکر کی (کہ اس جنگ میں مسلمان تمام یہودیوں کو قتل کر
ویں گے اور اگر کوئی ایک یہودی بھی پھر کے پیچھے چھپا تو پھر اظہارو شمنی کرتے
ہوئے بچارے گا اے مسلمان! میرے پیچھے چھپے ہوئے یہودی کو بھی قتل کر ڈالو
یہات اس حدیث میں کئی گئے ہے۔)
یہات اس حدیث میں کئی گئے ہے۔)
دیر حدیث میاری (۲۹۲۱،۲۹۲۵) نے روایت کی ہے)

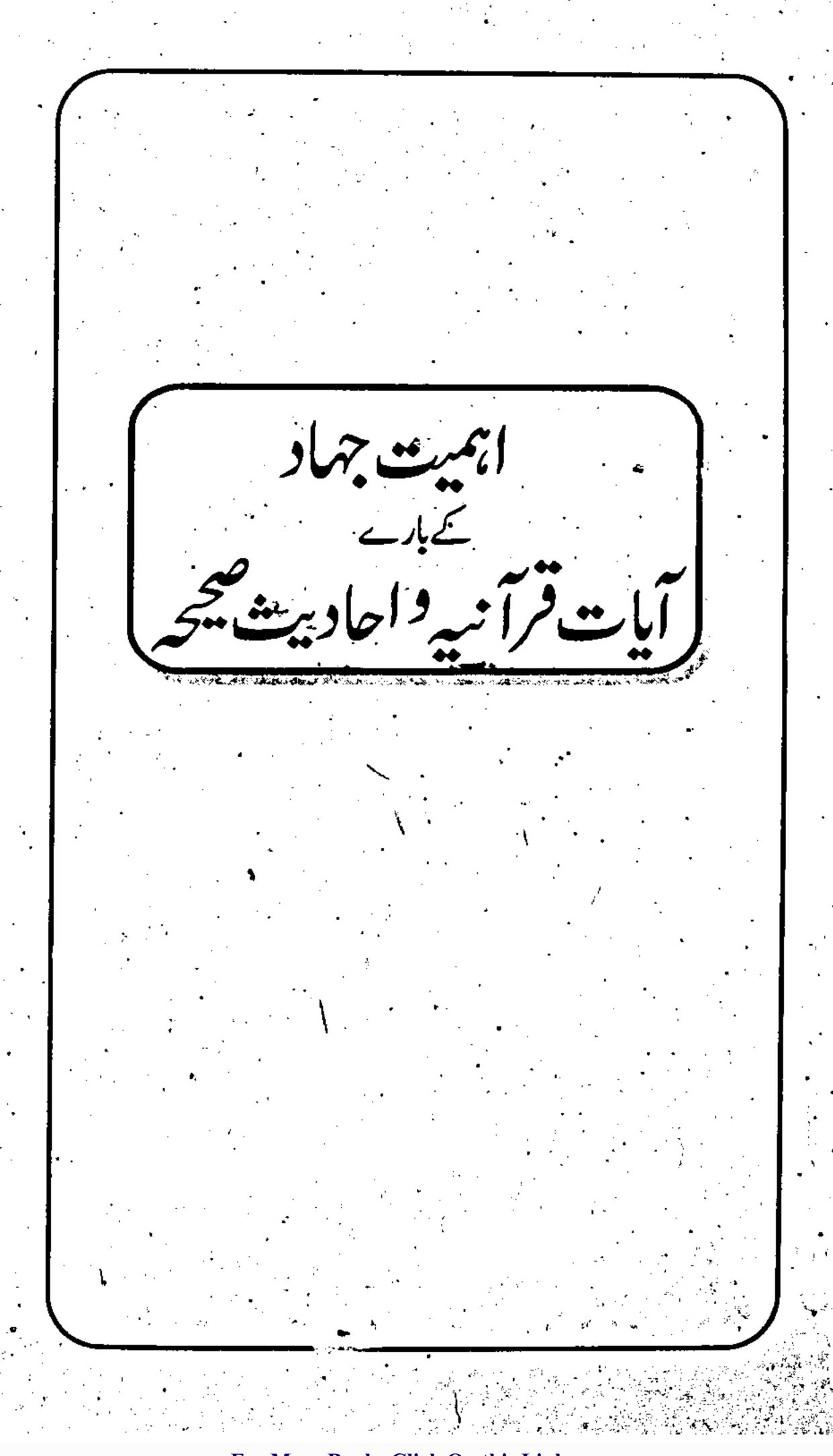

## (اہمیت جماد بیان کرنے والی آیات قرآنیہ)

یای الگذین المنوا من یرتک من کم عن دینه فسوف یایی الله بقوم یکی الدورین المنوا من یرتک من دینه فسوف یایی الله بقوم یکی بقوم یکی المورین اعزی علی المکورین اعزی علی المکورین اعزی علی المکورین اعزی علی الله و الا یکافون لومة لایم ذلك فض ل الله یکی الله و الا یکافون لومة لایم ذلك فض ل الله یکی بید من یشناه و الله و الدیم ها و الله و الله و الله علی الله و الله

زير دست علم والا ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن

[٨:الإنفال:٣٩]

انْتَهُواْ فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿﴾

وَإِنْ تُولُوا فَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ

[٨:الانفال: ٤٠]

• اوراگرروگردانی کریس تو یقین رسیس که الله تعالی تمهارار فیق ہے اور وہ

بہت اچھامدد گارہے۔

أَجَعَلْتُم سِقَايَةَ الْحَآجِ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَن امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَخِرِ وَجَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ ﴾ [ ٩: التوبة: ٩ ] و کیاتم نے حاجیوں کو پانی بلا دینااور مسجد حرام کی خدمت کرنااس کے برابر کردیاہے،جواللد پراور آخرت کے دن پرایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جماد کیا يه الله ك نزويك براير ك نهين اور الله نعالى بالنصافول كوراه منين و كها تاب. قَدْ كَانَ لَكُمْ اليَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ أخرى كَافِرَةٌ يَّرُونُهُمْ مُثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنُصْرِهِ مَن يَّشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الأَبْصَارِ ﴿ ﴾ [٣: آل عمران: ١٦] بقیباً تمهارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گھ گئی تھیں۔ابیہ جماعت توالٹذ کی راہ میں لڑر ہی تھی اور دوسر اگروہ کا فرول کا تھا۔وہ انہیں آتھوں سے اینے سے دوگناد کیھتے تنے اللہ تعالی جسے جاہے اپنی مرد سے قوی كرتاب بقيناس ميں أتكھول والے كے لئے بروى عبرت ہے۔

## (اہمیت جماد بیان کرنے والی احادیث صحیحہ)

يهلے اسلام پھر جہاد

عَنْ مُحَاشِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ : بَايعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ . فَقَالَ :" مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا فَقُلْتُ :عَلامَ تُبَايعُنَا ؟قَالَ :"عَلَى الرسْلام وَالْجهَادِ ". حضرت مجاشع (ابن مسعود ط) بیان کرتے ہیں کہ میں اینے بھائی (مجاہد ابن مسعودً ) کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا اے اللہ کے رسول! (مدینہ کی طرف) ہجرت پر ہمارے ساتھ عمد اور اجازت عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا" ہجرت کا تھم ، ( فتح مکہ ہے پہلے ) ہجرت کرنے والول کے بارے گزر چکا (لیعنی بیران کے ساتھ ہے) میں نے عرض کیا بھر آپ ہمیں سے چزر پر بیعت کاار شاد کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا! "(يملے)اسلام، (پير)جمادير" (بیر صدیث مخاری (۲۹۲۲) فے روایت کی ہے) وشمنول كيالمقابل أسلحه تياركرنا

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَّا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " ﴿ وَاعِدُوا لَهُمْ مَّا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " ﴿ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " ﴿ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " ﴿ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ ! " ﴿ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اللهُ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اللهُ وَاعْدُوا لَهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ ! " ﴿ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ ! " ﴿ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ ! " ﴿ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اللهُ وَاعْدَالُوا اللهُ وَاعْدَالُوا اللهُ وَاعْدَالُهُ مَا اللهُ وَاعْدَالُوا اللهُ وَاعْدَالُوا اللهُ وَاعْدَالُوا اللهُ وَاعْدَالُوا اللهُ وَاعْدَالُوا اللهُ وَاعْدَالُهُ اللهُ وَاعْدَالُهُ اللّهُ وَاعْدَالُوا اللهُ وَاعْدُوا اللهُ وَاعْلَى اللهُ وَاعْدَالُوا اللهُ وَاعْلَى اللهُ وَاعْلَى اللهُ وَاعْدُوا اللهُ وَاعْلَاللهُ وَاعْلَى اللهُ وَاعْلَى اللهُ وَاعْلَى اللهُ وَاعْلَالُولُ اللهُ وَاعْلَالُهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منبر پر فرمایا" اپی ہمت کے مطابق (اپنے دشمنول کے مقابلے میں) قوت تیار کرو۔ س لو! قوت تیر پھینکنا ہے ، س لو! قوت تیر اندازی (فائرنگ) میں ہے۔ لو! قوت تیر اندازی (فائرنگ) میں ہے۔ لو! قوت تیر اندازی (فائرنگ) میں ہے۔ (بیہ حدیث ابوداؤد (۲۱۹۳) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

میر کو قاد اکر نا جماد کرنا

عَنْ وَهَبٍ قَالَ : سَاَلْتُ حَابِرًا عَنْ شَاْنِ تَقِيْفٍ إِذْ بَايَعَتْ. قَالَ : إِشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ أَنْ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهَا قَالَ : إِشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : وَلاَ جِهَادَ . وَأَنَّهُ سَمِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : "سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُواْ".

حضرت وهب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے دریافت کیا کہ بیعت کے وقت ثقیف کے لوگول کی کیا کیفیت تھی ؟ حضرت جابر نے فرمایا (ثقیف کے لوگول نے) صد قات وزکوۃ اوا نہ کرنے اور جماد میں حصہ نہ لینے کی شرط رکھی۔ اس کے بعد (حضرت جابر کہتے ہیں کہ) میں نے سانبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرمادہ شخص مسلمان ہونے پرزکوۃ اواکریں گے اور جماد (بھی) کریں مے "۔

(بیہ حدیث ابوداؤد (۲۲۱۳) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) تیر اندازی کی اہمیت تیر اندازی کی اہمیت

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ بِنَفَرٍ يَرْمُونَ. فَقَالَ : " رَمْيَا بَنِي إسْمَاعِيْلَ ، فَإِنَّ آبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ". نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (ایک دفعہ نبی اسلم کے) چند لوگوں کے پاس سے گزرے جو کہ تیر اندازی کررہے تھے۔اس پر آپ نے فرمایا"اے نبی اساعیل تیر اندازی جاری رکھو۔ بے شک تمہارے باپ (اساعیل علیہ السلام) بھی ایک (ماہر) تیر انداز تھے۔

(بیر حدیث انن ماجہ (۲۲۷۱) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) تیر ودیگر اشیاء (مهمارت کی غرض سے) بھینکنے کی اہمیت

عَنْ عُقْبُهَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يَقْرَاءُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَآعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ الله وَاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يَقْرَاءُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَآعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ الله وَإِنَّ الْقُوَّةَ الْرَمْيُ " ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منبر پر تین بار اس آیت کی تلاوت فرمانی "و اُعدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ" تم ایخ دشمنوں کے مقابل اپنی ہمت (اور وسائل) کے مطابق (جنگی) قوت تیار رکھو۔ (نیز آپ نے فرمایا) اچھی طرح جان لو (اس دور میں) قوت تیر اندازی (میں) ہے۔

(بیر حدیث انن ماجہ (۲۲۲۹)نے صبیح سند سے روایت کی ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود لڑائی کی کمان کرنا

عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَآءِ: يَا آبَا عُمَارَةَ! آفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ .قَالَ: لا وَاللهِ إمَا وَلَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ وَلَكِنَهُ حَرَجَ شُبَّالُ أَصْحَابِهِ وَ أَخِفًا وُهُمْ . حَسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلاَحٌ وَلَكِنَّهُ حَرَجَ شُبَّالُ أَصْحَابِهِ وَ أَخِفًا وُهُمْ . حَسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلاَحٌ وَلَكِنَّهُ حَرَجَ شُبَّالُ أَصْحَابِهِ وَ أَخِفًا وُهُمْ . حَسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلاَحٌ وَلَكِنَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَهُمْ جَمْعُ اللهُ كَثِيْرُ سِلاَحٍ! فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لاَ يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمْ جَمْعُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَهُمْ جَمْعُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا أَوْمًا رُمَاةً لاَ يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمْ جَمْعُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا وَلَوْمًا رُمَاةً لاَ يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ مَهُمْ جَمْعُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا وَاللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَا قَوْمًا رُمَاةً لاَ يَكَادُ يَسْقُطُ لُهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَمْعُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْر.فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَاقْبَلُوا هُنَاكَ اللَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ،ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ . وَٱبُوسُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ. وَقَالَ:

أنَّا النَّبِيُّ لاَ كَذِب مُ اللَّهِ عَبْدِالْمُطَّلِب الْمُطَّلِب

ایک آدمی نے حضرت براء بن عازب رضی الله عندے کمااے ابوعمارہ! كياتم لوگ (غزوه) حنين كے دن بھاگ نظے تھے ؟ انہوں نے كما نہيں ،الله كى قتم ارسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہر گزیپٹے نہیں پھیری تھی۔ کیکن بیہ ہوا تھا كہ آپ كے اصحاب میں سے چند جوان اور جلد بازجن كے ياس ہتھيار نہ تھے يا بورے ہتھیارنہ تھے، (میدان میں) نکلے۔ان کامقابلہ هوازن اور ہو نفر کے ایسے و تیر اندازوں ہے ہوا تھا جن کا کوئی تیر خطا نہیں ہو تا تھا۔ انہوں نے یکبارگی تیروں کی ایسی بوجھاڑ کی کوئی تیر خالی نہ جاتا۔ وہاں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بوسطے اس و فتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے سفید خچر پر سوار منے اور ابو سفیان بن حارث رضی الله عنه که (اس خچرکو) . منے آپ فورا " "میں نی ہول یہ جھوٹ نہیں ہے " میں عبد المطلب کابیٹا ہوں"۔ اس مفهوم کی مدیت مخاری (۲۹۳۰) نیز (مسلم (۱/۵۵) نے بھی

: عن وه احد المنظم المن

روایت کی ہے) کے اس میں میں اور ایس کی اس میں اور ایس کی ا

عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يُومُ أَحُدُ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ

النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ وَٱبُوطُلُحَةَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ قَالَ : وَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيْدَ النَّزْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ تُلاَثًّا .قَالَ :فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبُلَ فَيَقُولُ: "أَنْثُرْهَا لاَبِي طَلْحَةَ "قَالَ: ويُشْرِفُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ يَنْظُرُ اِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَ اللّهِ إِبِابِي أَنْتَ وَأُمِّي إِلاّ تُشْرِفُ لاَ يُصِبْكُ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ ، نَحْرِي دُوْنَ نَحْرِكَ .قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ آبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَىٰ خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُلاَنِ الْقِرَب عَلَى مُتُونِهِمَا .ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجَعَانَ فَتُمْلَإِنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانَ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ . وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَى أَبِي طَلْحَةً إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاَثًا ، مِنَ النَّعَاسِ .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن (معرکہ بریا ہونے پر) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زدیک میں سے بعض لوگوں نے شکست کھائی (اور آپ کو چھوڑ دیا)۔ تاہم حضرت او طلحہ آپ کے سامنے رہے اور سپر (ڈھال) سے آپ پر اوٹ کر رکھی تھی ۔ ابو طلحہ بروے زر دست تیر انداز تے اس دن ائی دو یا تین کما نیں ٹوٹ گئیں۔ پاس سے جب کوئی شخص تیر وں گائر کش لے کر گزر تا تو آپ فرماتے وی تیر ابو طلحہ کے لیے چھوڑ دو"۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام گردن اشاکر دشمنوں کو دیکھتے تو ابو طلحہ جھوڑ دو"۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام گردن اشاکر دشمنوں کو دیکھتے تو ابو طلحہ کے سے جب کہتے اے اللہ کے نبی المیرے مال باب آپ پر قربان ہوں ، آپ گردن نہ اشاکیں

کہیں دشمن کا کوئی تیر آپ کونہ لگ جائے، میر اگلا آپ کے گلے کی جائے (ان کے سامنے رہے)۔ بے شک عائشہ بنت انی بخر اور ام سلیم کیڑے اٹھائے ہوئے تھیں اور میں ان کی پنڈلیوں کی پازیبیں دیکھ رہا تھا۔ پانی کے مشکیزے اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے پہلے غازیوں کے منہ میں ڈالتیں، خالی ہونے پر جا کر پھر بھر لا تیں اور لوگوں نے منہ میں ڈالتی جل جا تیں۔ بے شک او گھے کی وجہ سے او طلحہ کے اور لوگوں نے منہ میں ڈالتی چلی جا تیں۔ بے شک او گھے کی وجہ سے او طلحہ کے اتھ سے دویا تین بار تلوار گری۔

(بیر حدیث مسلم (۱۳۹/۱) نے روایت کی ہے) جہاد میں رسول اکر م علیقی کی انگلی کاز خمی ہونا

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: دَمِيَتْ اِصْبَعُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ. فَقَالَ:

هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَيَى سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ فَرُوه مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم كى انگلى غزوه مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم كى انگلى رخى ہونے پر خون بہنے لگا تو آپ نے فرمایا تو ایک خون بہانے والی انگلی کے سوا بچھ شمیں ، اور تخفے جو تکلیف پینچی ہے وہ الله كى راہ مِن پینچی ہے۔

(میر حدیث مسلم (۱/۱۱) نے روایت كى ہے)

بيش آمره مشكل گفر بول مين الله كار ضاكى خاطر كمزورى نه و كهانا عن أبي هُرُيْرَة قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ. " اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِى مَنْ رَاحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفُ وَ فِي كُلِّ مَنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفُ وَ فِي كُلِّ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ وَلا تَعْمَرُ فَإِنْ كُلِّ مَنْ اللهِ وَلا تَعْمَرُ فَإِنْ كُلُّ مَنْ اللهِ وَلا تَعْمَرُ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان ".

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" قوی مومن، کمزور مومن سے 
زیادہ خیر (ویر کت) والا اور الله کے ہاں زیادہ پیارا ہے تاہم دونوں میں خیر ہے

تیرے لیے جو کچھ نفع عش ہے اس کی طلب کر (مفید چیزوں کے لیے) اللہ سے
مدد مانگئے میں کو تاہی نہ دکھااگر کوئی (ناپہندیدہ) بات تیرے ساتھ ہو تو یوں نہ
کمناکاش میں یوں کر تا، ایسے کر تا (اور بیبات میرے ساتھ نہ ہوتی)۔ بلحہ تو کہہ
الله کی نقد ریم میں (یوں ہی) تھاوہ جو چاہتا ہے کر تا ہے کیونکہ کلمہ "لو" (یوں کر
لیتا، ایسے ہو جاتا) شیطانی (وسوسے اور) عمل کی راہ کھولی ہے"۔ (نقد ریم کے

طالف وسوسے دل میں پیداکر تاہے) م

(یہ حدیث این اجہ (۲۳) نے حسن سند سے روایت کی ہے) رسول اللہ علیہ کار اہ جماد میں شمادت بانے کے بعد دوبارہ زندگی یا کر بھر سے جماد کرنے کی تمنا کرنا

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ،

" أَعَدًّا اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِهِ وَيُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيْلِي وَيُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيْلِي وَايْحُرْجُهُ اللهِ عَلَى ضَامِنٌ اَنْ اَدْجِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِيْمَانٌ بِي وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِي فَهُو عَلَى ضَامِنٌ اَنْ اَدْجِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِيْمَانٌ بِي وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِي فَهُو عَلَى ضَامِنٌ اَنْ اَدْجِلَهُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ وَالْمَعْمَةُ اللهِ مَا نَالَ مِنْ اَحْرُ اَوْ غَنِيْمَةً وَالْجَعَهُ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اَحْرُ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المَالِمُ اله

فَاَحْمِلُهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي وَلاَ تَطَيْبُ أَنْفُسُهُمْ تَتَخَلَّفُونَ بَعْدِي . وَالآنِطِيبُ أَنْفُسُهُمْ تَتَخَلَّفُونَ بَعْدِي . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُو فَى بِسَبِيْلِ اللهِ فَاقْتَلَ ، أَغْرُو فَأَقْتَلَ ، أَغْرُو فَأَقْتَلَ . "
فَأَقْتَلَ ، اَغْزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ اَغْزُو فَأَقْتَلَ ."

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا" الله نے اس مسلمان سے لیے (بردی عزت و تکریم اور بہت ثواب) تیار کیا ہے جو اس کی راہ میں جماد پر نکلا، (الله فرماتے ہیں) کہ اے جمادیر، مجھ پر ایمان اور میرے رسول کی تصدیق میزی راہ میں نکالتے ہیں۔(الله فرماتے ہیں)اب میرے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں واخل كرول ياوہ جس جگه (گھر) ہے نكلا تھاوہاں اس حال میں بلٹے كه اس نے تواب کمار کھا ہو اور مال غنیمت حاصل کرر کھاہے پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا"اس ذات کی قتم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے آگر مسلمانوں پر مھاری ہونے کا (اندیشہ)نہ ہوتا تواللہ کے راستے میں (جماد بیر) نکلنے والے کسی بھی میدان جهادیم از پیخیے نه رہتالیکن میرے پاس کوئی امکان نہیں که انہیں : سواری مهیا کروں وہ بھی کوئی امکان (ذریعہ) شیس یارہے ہیں کہ (سوار ہو کر) میرئے پیچھے چلے آئیں اگر میں جہادیر چلا جاؤل تو (جہادہے) پیچھے زہنے والول ہے دل خوش شیں رہتے ہیں اس ذات کی قتم اجس کے ہاتھوں میں محر کی جان ہے میری آرزوہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر تا ہوا شہید ہوں ، پھر (زندہ ہو کر) جهاد کرتے ہوئے شہید ہوجاؤل، پھر (دوبارہ زندہ ہو کر)جہاد کرتے ہوئے شہید

(بیر حدیث ان ماجد (۲۲۲۳) نے صیح سند سے روایت کی ہے)

#### حضرت ابوابو بياني أنصاري كاعذبه جماد

قَالَ ٱبُوعِمْرَانَ : فَلَمْ يَزَلْ ٱبُو ٱبُو اَيُّوْبَ يُحَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ.

حضرت اسلم اوعمر الندعنه بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینے سے قط طنطنیہ (استبول) کے ارادے سے نکلے۔جماعت (مجاہدین) کے امیر حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید تھے۔ رومی (ہمارے انظار میں) شہرکی دیوار سے بیٹے لگائے (کھڑے) تھے۔ (ہم میں سے) ایک آدمی نے وسمن پر ہتھیار اٹھایا (حملہ کیا) لوگوں نے اسے کما ٹھرو، ٹھرو لاَالله الاَّ الله الیَّ الله اِ الله اینے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس پر حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جماعت انصار!

یہ آیت تو ہماری شان میں نازل ہوئی تھی۔ جب اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاة والسلام کی مدد فرمائی تھی اور اسلام کو غالب کیا تھا تو ہم نے کماچلو اب اپنے مالول (اونٹول /باغول) میں رہیں اور ان کو سنواریں (اس پر) اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی (اللہ کی راہ میں مال خرج کروایئے آپ کو ہلا کت میں نہ ڈالو) اپنے مالول میں ٹھر ناان کی اصلاح میں مصروف ہونا ، اور جماد ترک کرنا اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈالنا ہے۔

ابد عمران نے کہا حضرت ابد ابوب رضی اللہ عنہ (شہید ہو کر)اشنبول میں دفن ہونے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔

> (بیر حدیث ابوداؤد (۲۱۹۳)نے سیجے سندسے روایت کی ہے) میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جماویے

عَنْ آبِي أَمَامَةَ آنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الِثْهِ الِثَّذَنَ لِي عَنْ اللهِ الثَّهِ الثَّهُ اللهِ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ سَيَاحَةَ أُمَّتِي فِي السَّيَاحَةِ أُمَّتِي اللهِ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ سَيَاحَةَ أُمَّتِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ سَيَاحَةَ أُمَّتِي اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى ".

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے کہااے الله کے رسول! مجھے سیاحت کی اجازت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "میری امت کی سیاحت الله تعالی کی راہ میں جہاد کرناہے"۔
فرمایا: "میری امت کی سیاحت الله تعالی کی راہ میں جہاد کرناہے"۔
(بیہ حدیث ابوداود (۲۱۷۲) نے حسن سند سے روایت کی ہے)

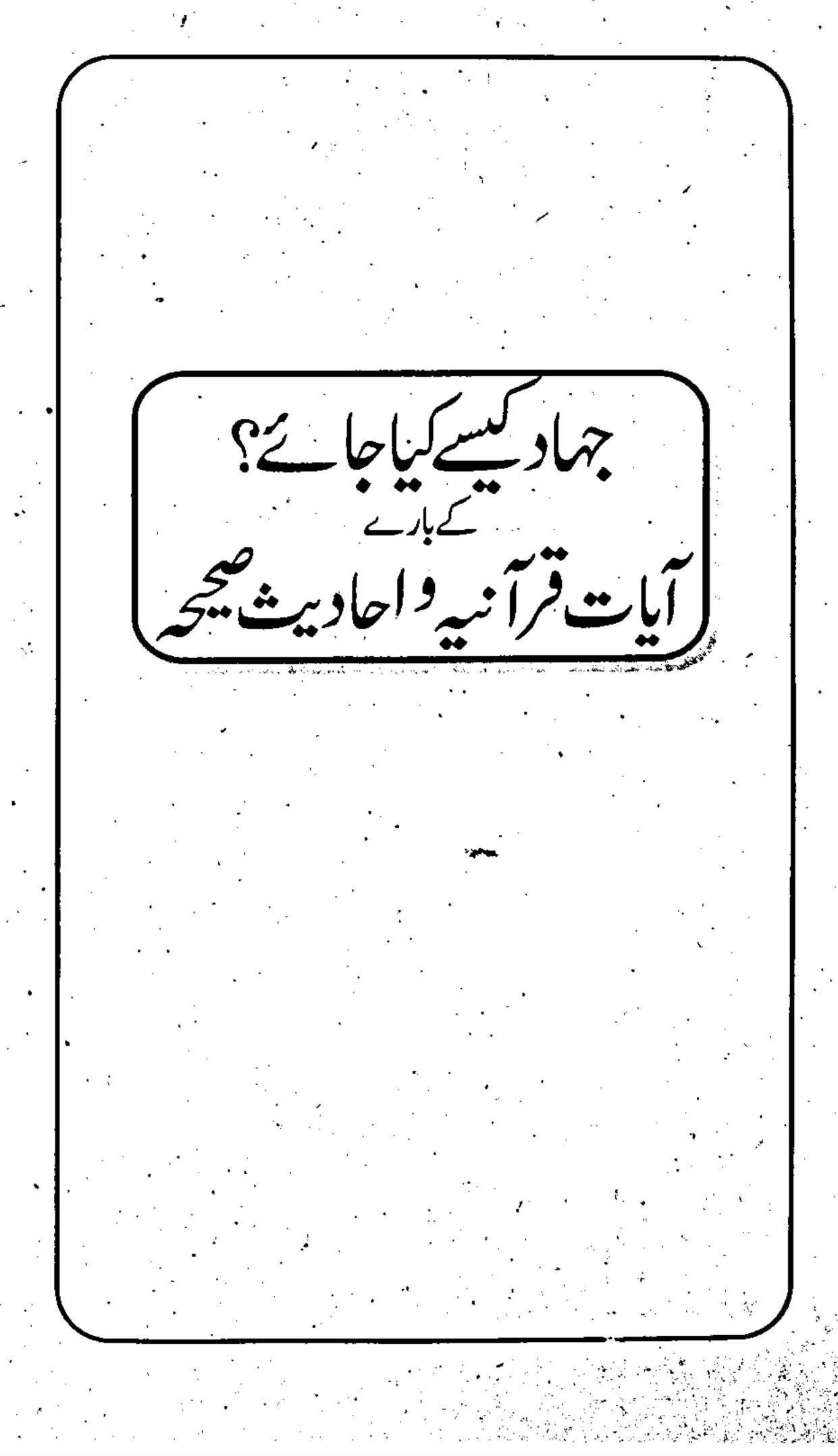

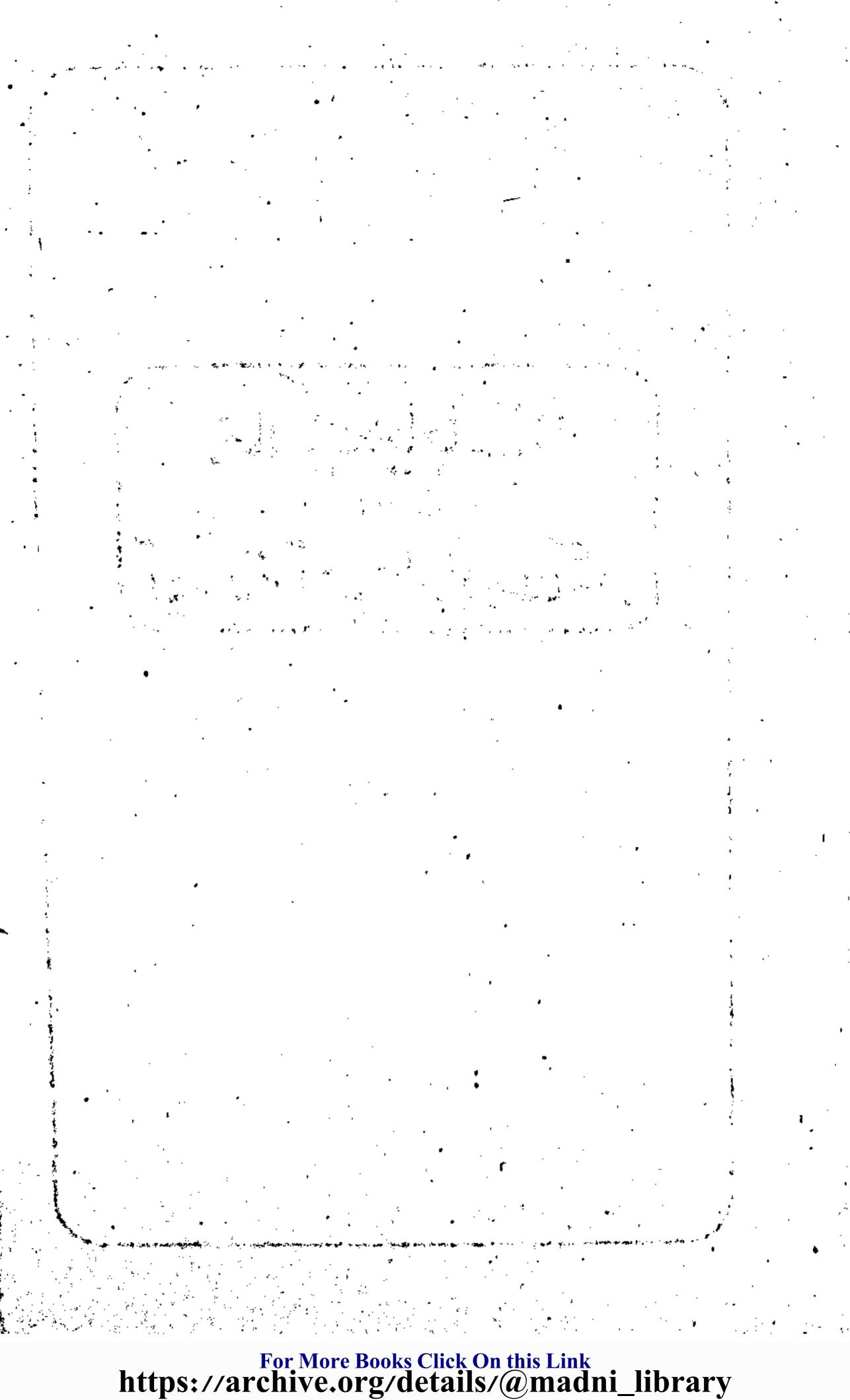

# جماد کیسے کیاجائے؟ سرایت قرآنیہ

اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لواور پھوٹ نہ ڈالواور اللہ تعالی کی اس و مضبوطی سے تھام لواور پھوٹ نہ ڈالواور اللہ تعالی کے اس و تت کی نعمت کویاد کروجب تم ایک دوسر ہے کے دسمن تھاس نے تمہارے دلول میں الفت ڈال دی پس تم اس کی مربانی سے بھائی بھائی ہو گئے ہواور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ بچکے تھے تو اس نے تمہیں بچالیا اللہ تعالی اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیال بیان کر تاہے تاکہ تم راہ یاؤ۔

يَايَتُهَاالَّذِيْنَ الْمَنُوا اَطِيْعُوا الله وَاطِيْعُوا الله وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الاَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَى ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَحِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ﴿ ﴾ تَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَحِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ﴿ ﴾

[٤:النساء: ٩ ٥]

اے ایمان والو! فرمانبر داری کرواللہ تعالی کی اور فرمانبر داری کرورسول کی اور تم میں ہے اختیار والوں کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اے لوٹاؤ اللہ تعالی کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور بااعتبار انجام کے لیے بہت اچھاہے۔ ولَنَهْ لُونَدُّكُمْ بِشَى عِمْنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ مِّنَ الأَمْوَ الْ وَالأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ ﴿﴾

[٢:البقرة:٥٥١]

اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے وسٹمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجے۔

وَ اَنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بِاَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهِلُكَةِ
وَاحْسِنُوا إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ

يَسْفُلُونَكَ عَنِ الْسُهُو الْحَرَامِ قِتَالَ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ مِن الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى اكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ يَرُدُوكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ فَيَمَتُ وَهُو كَافِرٌ فَاولَئِكَ حَبِطَتْ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ فَيَمَتُ وَاللهِ وَالْخِرَةِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا يَنْهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ و

آپ کہ دیجے کہ ان میں لڑائی کر نابر اگناہ ہے۔ لیکن اللہ کی راہ سے رو کنااس کے سے والوں کو وہاں سے نکالنا ساتھ گفر کر نااور مسجد حرام سے رو کنااور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا آگناہ ہے یہ لوگ تم سے لڑائی بھر ائی کرتے ہی رہیں گے۔ یہاں تک کہ ان سے ہو سکے تو تہیں تممارے دین میں سے مرتد کر دیں اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے بلیٹ جائیں۔اور اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دینوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جنمی ہو سکے ہو سکے اور ایمیشہ جنم میں ہی رہیں گے۔

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذَّى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ

[۳: آل عمران: ۱۱۱]

يُنْصَرُونَ ﴿

یہ لوگ تہیں ستانے کے سوااور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے اگر لڑائی کاموقع آجائے تو پیٹھ موڑلیں سے پھرمد دنہ کیے جائیں گے۔

يَايِسُهَاالَّذِينَ امْنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوااللَّهَ

[۳: آل عمران: ۲۰۰۰

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

اے ایمان والو! تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رہو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔

يَايِهُ اللَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُّوهُمُ

[٨:الانفال:٥]

الأدْبَارَ ﴿﴾

اے ایمان والو اجب تم کا فرول سے دوبد و مقابل ہو جاؤ توان سے پشت

The state of the s

مت چھیر لینا۔

وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَاوْهُ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيْرُ ﴿ ﴾

[٨:الانفال:٢١]

اور جو شخص ان ہے اس موقع پر پشت پھیرے گا گرہاں جو لڑائی کے لیے پینتر ابد لٹا ہویا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتاوہ مستثنی ہے باقی اور جو ایسا کرے گاوہ اللہ کے غضب میں آئے گاور اس کا ٹھکانہ دوز نے ہو گاور وہ بہت بری جگہ ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ وَلَكِنَّ اللهَ وَلِينْلِي المُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلاَءً حَسنًا إِنَّ الله سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿﴾ الله رَمٰي وَلِيُبْلِي الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلاَءً حَسنًا إِنَّ الله سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿﴾

[٨:الانفال:١٧]

سوتم نے انہیں قبل نہیں کیالیکن اللہ نعالی نے ان کو قبل کیااور آپ نے فاک کی مضی نہیں تھینگی لیکن اللہ نعالی نے وہ تھینگی اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی فاک کی مضی نہیں تھینگی لیکن اللہ نعالی نے وہ تھینگی اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے انکی محنت کا خوب عوض دے بلا شبہ اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب صابنے والا ہے۔

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَّنْتَهُوا يُغْفَرُلَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعْفَرُلُهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأولِيْنَ ﴿ ﴾ [٨:الانفال:٣٨] آپ ان كافرول سے كمه و جي كه أكر يه لوگ باز آجائيں تو ان ك سارے گناه جو پہلے ہو كے بيں سب معاف كرو يے جائيں گے اور أكر اپنى وہى عادت ركھيں مے تو كفار سابقين كے حق ميں قانون نافذ ہو چكا ہے۔

تم ان کے مقابے کے لیے اپنی ہر طاقت کی تیاری کر واور گھوڑولی کے سوا
تیار رکھنے کی کہ ان سے تم اللہ کے وشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو اور ان کے سوا
اوروں کو جنہیں تم نہیں جانے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو پچھ کھی اللہ کی راہ
میں صرف کر دو گے وہ تمہیں پوراپوراویا جائے گااور تمہاراحی نہ مارا جائے گا۔
میں صرف کر دو گے وہ تمہیں پوراپوراویا جائے گااور تمہاراحی نہ مارا جائے گا۔
میں صرف کر دو گے وہ تمہیں پوراپوراویا جائے گااور تمہاراحی نہ مارا جائے گا۔
میں صرف کر دو گے وہ تمہیں پوراپوراویا جائے گا۔

عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوا الْفُا مِّنَ اللهُ الله

[٨:الانفال:٥٦]

[٨:الانفال:٢٦]

بِإِذْنِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴿ ﴾

اچھااب اللہ تمہار آبوجھ ہلکا کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے ہیں آگر تم میں سے ایک سوصر کرنے والے ہوئے تو وہ دوسو پرغالب رہیں گے اور اگرتم میں سے ایک ہزار ہوئے تو وہ اللہ کے تھم سے دوہزار پرغالب رہیں گے اور اگرتم میں سے ایک ہزار ہوئے تو وہ اللہ کے تھم سے دوہزار پرغالب رہیں گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُونِ وَالأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلاَ خَلَقَ السَّمُونَ وَالأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ ﴾ كَآفَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ ﴾ [9: التوبة: ٣٦]

مینوں کی گنتی اللہ کے نزویک کتاب اللہ میں بارہ ماہ کی ہے اس وان سے جب آسان وزمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے چار حرمت واوب والے ہیں ہیں درست وین ہے تم ان مینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرواور تم تمام مشرکوں سے جماد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقبول کے ساتھ ہے۔

لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ أَنْ يُحَاهِدُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ أَنْ يُحَاهِدُوا بِالمُوالِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ [9:التوبة: ٤٤] بِأَمُوالِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالمُتَّقِينَ ﴿ ﴾

الله پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے ویقین رکھنے والے تو مالی و جاتی جہاد سے رک رہیں سے اور الله جہاد سے رک رہیں سے اور الله پر میر گاروں کو خوب جانتا ہے۔

قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّونَ ﴿

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَكَرْتَابَتْ

[٩:التوبة:٥٤]

بیاجازت تو جھے ہے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا بقین ہے جن کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سر گر دال ہیں۔

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَنْحَنْتُمُوهُمْ

فَشُدُّوا الْوَتَّاقَ فَإِمَّا مَنَّامِبُعْدُ وَ إِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نُتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوا بَعْضَكُمْ بَعْض وَالَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ ﴾ [٧٤:محمد: ٤] توجب كافرول سے محمسان كارن يرجائے توكر دنوں بروار ماروجب ان کا خوب کٹاؤ کر چکو تواب خوب مضبوط قیدو بند سے گر فار کرو، پھراختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دویا فدیہ لے کر تاہ قتیکہ لڑائی اینے ہتھیار رکھ دے یمی تحكم ہے اور اگر اللہ جا ہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتالیکن اس کا منشابیہ ہے تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے۔جولوگ اللہ کی راہ میں شہید کرو بے جاتے

بی اللہ ان کے اعمال ہر گز ضائع نہیں کرے گا۔ َ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ 

یے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جواس کی راہ میں صف بسته جهاد كرتے بي كوياده سيسه بلائي بوئى عمارت بيں۔

يَايَهُمَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاوْهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴿ ﴾ [٦٦: التحريم: ٩]

اے نی کافرول اور منافقول سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں ان کا مھکانہ جہنم ہے جوبہت مُری جگہ ہے۔

يْأَيُّهَاالَّذِيْنَ امْنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا تَبَاتٍ أَوانْفِرُوا حَمِيْعًا ﴿﴾

اے مسلمانوں!اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ بن کر کوچ کرویاسب کے سب اسم ہے ہو کر نکل کھڑے ہو۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ ٱلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْغُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدِّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كَيْتُم مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ النساء: ٤٤] اے ایمان والو اجب تم الله کی راہ میں جارہے ہو تو سخفیق کر لیا کرواور جو تم سے سلام علیک کرنے تم اسے بیانہ کمہ دو تو ایمان والا نہیں۔ تم و نیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تواللہ تعالی کے پاس بہت ہی سیمتن میں پہلے ہم بھی اليه بى من يخ پھر الله تعالى نے تم پر احسان كيا۔ لهذاتم ضرور محقيق و يہ كر لياكرو سي شك الله تعالى تمهار ب اعمال سے باخر ہے۔

وَلَئِن مُنَّم أُو قُتِلْتُم لِإِلَى اللهِ تُحشرُونَ ﴿ ﴿ [٣: آل عَمران: ١٥٧] باليقين خواه تم مر جاؤيا مار ڈالے جاؤجمع تواللد تعالى كى طرف بى كيے جاؤ

اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿﴾

[۲:آل عمران: ۲۰]

اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے توتم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ عمہیں چھوڑ دے تواس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالی پر ہی بھر وسہ رکھنا جا ہیے۔

وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَحِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ ٱبْلِغُهُ مَامنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُوْنَ ﴿﴾

[٩:التوبة:٢]

اگر مشرکول میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تواہے بناہ دے دے۔ دے۔ یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے بھراسے اپنی جائے امن تک بہنچادے یہ اس لیے کہ بیرلوگ بے علم ہیں۔

عَمَّا تَالَمُوْنَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا كَمَا اللهُ عَلِيمًا كَمَا تَالَمُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا كَمَا تَالُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا ﴿ حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا إِلَيْهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ اللهُ عَلَيْمًا فَي اللهُ عَلَيْمًا لَهُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا لَكُونَ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا فَي اللهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَا يَعْفُونَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا لَا عَلَيْمًا لَهُ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَا عَلَيْمًا لَا عَلَيْمًا لَهُ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَا عَلَيْمًا لَهُ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا لاَ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَا عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا فَيْ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْكُونُ لَا عَلَيْكُونُ لَا عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُونُ لَا عَلَيْكُولُونُ لَا عَلَيْكُونُ لَا عَلَيْكُونُ لَا عَلَيْكُونُ لَا ع

ان لوگول کا بیجیا کرنے سے ہارے ہوئے دل چھوڑ کر بیٹھ نہ رہو اگر ممہوتی ہے اور تم اللہ سے میں سے آرامی ہوتی ہے اور تم اللہ سے مہرس ہے آرامی ہوتی ہے اور تم اللہ سے

وہ امیدیں رکھتے ہوجو امیدیں انہیں کی اور اللہ تعالی دانا اور تھیم ہے۔

فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ

[۹۶:محمد:۹۹]

ولَنْ يُتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿﴾

پس تم بودین کر صلح کی در خواست پر اس حال میں نہ اتر و جبکہ تم ہی غالب اوربلند ہواور اللہ تمہارے ساتھ ہے تامکن ہے وہ تمہارے اعمال ضائع کرے وَلاَ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيرَةً وَّ لاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًّا اللَّهِ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴿ هِوَمَا كَانَ

الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿﴾

[٩:التوبة: ١٢١–٢٢٢]

اور جو پھے چھوٹا بردا انہوں نے خرج کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنا برے بیاسب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالی ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے اور مسلمانوں کو بیرنہ جا ہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سوالیا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر ہر ہر بن جماعت میں ہے ایک چھوٹی جماعت جایا مرے تاکہ وہ دین کی سمجھ یو جھ حاصل کریں۔اور تاکہ بیالوگ اپنی قوم کوجب کہ وه ان کے پاس آجائیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈرجائیں۔

## الله کے کلے کی سربلندی کے لیے جماد کرنا

عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الرَّحُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ ويُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ ويُقَاتِلُ لِينَا اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلِيْهِ وَ لِيغْنَمَ ، وَيُقَاتِلُ لِيُرِى مَكَانَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ لِيغْنَمَ ، ويُقَاتِلُ لِيُرِى مَكَانَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلِيْهِ وَ سَبِيْلِ اللهِ سَلَّمَ : " مَنْ قَاتَلَ حَتَّى تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي آعْلَى فَهُو فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجًا " " .

ایک اعرابی (دیماتی) رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور کہنے
لگا"کہ کوئی آدمی یادر کھے جانے، کوئی تعریف کیے جانے (بینی شہرت وناموری
کے لیے)، کوئی مال فنیمت حاصل کرنے اور کوئی اپنامقام و مرتبه و کھانے کی
غرض ہے لڑتا ہے"۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا"جو کوئی الله کے
کلمہ کی سربلندی کے لیے لڑتا (جماد کرتا) ہے وہی الله عزوجل کے راستے میں

(به حدیث ابوداؤد (۲۱۹۸) نے صحیح سندے روایت کی ہے)
مشر کول کے خلاف مالی، جانی اور زبانی (لسانی) جماد کرنا
عن آنس آن النبی صلّی اللهٔ علیه و سلّم قال: " حاهدوا

نی اکرم صلی الله علیه 'وسلم نے فرمایا: "مشر کول سے اسپیے اموال، آپی جانوں اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو"

> (به حدیث ابوداؤد (۲۱۸۲) نے صحیح سندسے روایت کی ہے) منکر (برائی) کو ہٹانے کا طریقہ

عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ: اَحْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَا بِالْحُطْبَةِ قَبْلَ الْصَّلَاةِ فَقَالَ رَحُلُّ : يَا مَرْوَانُ ! خَالَفْتَ السُّنَّةَ اَحْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ يُحْرَجُ وَبَدَأْتَ بالْحُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا فَقَالَ آبُو سَعِيْدٍ : أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قضى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : "مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَاسْتَطَاعَ اَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَقَلْهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ الإَيْمَانِ ".

حضرت الوسعيد خدري بيان كرتے ہيں كه مروان (بن تهم ،والى مدينه في اكي عيد كروز منبر (عيدگاه) ميں فكوايا پھر نماز عيد تا بل خطبه شروع كر دياس پر ايك آدمى نے كما: اے مروان (اے حاكم وقت)! تونے سنت كى خالفت كى ہے اس روز تونے (مجدسے عيدگاه ميں) منبر فكوايا ہے جو كه (اس سے پہلے مجدسے نماز عيد كے ليے) نہيں فكوايا جا تا تھا۔ اور تونے نماز عيد سے پہلے خطبہ شروع كر ديا ہے جو كه اس سے قبل (نماز عيد سے پہلے) نہيں پڑھايا جا تا تھا)۔ اس تر حضرت الو سعيد خدري نے فرمايا فقار اب قرمايا ميں نے دري نے فرمايا اس آدمى نے اپ اور تو بائد مهلی اللہ عليہ وسلم كو بيان فرماتے ہوئے سا تھاكہ "جو كوئى منكر وائي سے الگ كوئى اللہ عليہ وسلم كو بيان فرماتے ہوئے سا تھاكہ "جو كوئى منكر وائين سے الگ كوئى اللہ عليہ وسلم كو بيان فرماتے ہوئے سا تھاكہ "جو كوئى منكر وائين سے الگ كوئى اللہ عليہ وسلم كو بيان فرماتے ہوئے سا تھاكہ "جوگوئى منكر وائين سے الگ كوئى اللہ عليہ وسلم كو بيان فرماتے ہوئے سا تھاكہ "جوگوئى منكر وائين سے الگ كوئى اللہ عليہ وسلم كو بيان فرماتے ہوئے سا تھاكہ "جوگوئى منكر وائين سے الگ كوئى اللہ عليہ وسلم كو بيان فرماتے ہوئے سا تھاكہ "جوگوئى منكر وائين سے الگ كوئى اللہ عليہ وسلم كو بيان فرماتے ہوئے سا تھاكہ "جوگوئى منكر وائين سے الگ كوئى اللہ عليہ وسلم كو بيان فرماتے ہوئے سا تھاكہ "جوگوئى منگر وائين سے الگ

شے) دیکھے اور اسے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت رکھتا ہو توہاتھ سے بدل ڈالے اگر اس (یعنی ہاتھ سے بدل ڈالنے) کی طاقت نہ ہو تو زبان سے (کوشش کرے) اور اگر اسکی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے (براجانے) اور (دل سے براجانا ،برائی کو بدلنے کا سوچنا) کمز ور ترین ایمان (کی علامت) ہے۔

(بیر حدیث انن ماجہ (۳۲۴۲) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) منکر (بر ائی) کو ہاتھ اور زبان سے ہٹانا

عَنْ آئى سَعِيْدِ الْحُدْرِى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُونُ لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ الْمَنْ رَاَى مُنْكُرًا فَاسْتَطَاعَ آن يُغَيِّرهُ بِيدِهِ فَلْيُغَيِّرهُ بِيدِهِ فَلْيُغَيِّرهُ بِيدِهِ " وَقَطَعَ هَنَّادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيْتِ [وقاهُ ابْنُ الْعَلاَءِ] " فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَي الْمَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ [بِلَسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ [بِلَسَانِهِ] فَبِقَلْهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانُ " فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ [بِلَسَانِهِ] فَبِقَلْهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانُ " فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ [بِلَسَانِهِ] فَبِقَلْهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانُ " رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: "جوكوئى آدمى مَكر (برائى) ويَحِي اور باته سه بنان كى بمت ركان من وقونبان سے (سمجمائے) اور اگر ذبان سے (سمجمائے كى بمت) اس كى طاقت نہ ہو تو ذبان سے (سمجمائے ) اور اگر ذبان سے (سمجمائے كى بمت)

(بیر حدیث ابوداؤد (۳۲۴۷)نے صحیح سندے روایت کی ہے) مجبور ٹھھرنے برایناحق زبر وستی لینا

ندر کھتا ہو تودل میں (نفرت)ر کھے اور رید کمز ور ترین ایمان ہے"۔

عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُو ْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ النَّا نَمُو بَقُومٌ فَلاَ هُمْ يُضَيِّفُو ْنَا وَلاَ هُمْ يُؤَدُّو ْنَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ نَحْنُ نَا خُذُ مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُو ْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ

سَلَّمَ: " إِنْ اَبُواْ إِلاَّ اَنْ تَأْحُذُوا كُرْهًا فَحَذُوا ".

حضرت عقبہ بن عامر فے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ " ہم (ذی یا بعض مسلمان) لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں (بطور مممان) ٹھراتے ہیں اور نہ ہی ان پر ہمارے واجبہ مال اواکرتے ہیں اور ہم (جر1) لیتے نہیں ہیں "۔اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: "اگر تہمیں جبرا (تہمارے اموال وحقوق) لینے پر ابھارتے ہیں تو پھر (جر1 ہی) لیا کرو".
جبرا (تہمارے اموال وحقوق) لینے پر ابھارتے ہیں تو پھر (جر1 ہی) لیا کرو".

(میہ حدیث تر فدی (۱۲۹۲) نے صحیح سندے روایت کی ہے)

, حدیث رندی(۱۴۹۴) نے شکسند سے روایت اسلام کی تحریری و عوت

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَ إِلَى تَكُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّحَاشِي وَ إِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَلِي كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّحَاشِي الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّحَاشِي الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ .

نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے کسری، (ایران)، قیصر (روم) نجاشی (حبشه) اور ہر ڈکٹیٹر کو خط لکھ کر اشیں الله تعالی ( کے دین) کی طرف دعوت دی اور بیر نجاشی وہ نہیں تھاجس کی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے (نماز جنازہ) پڑھی تھی۔

(بەمدىك مسلم (١/٥٥)\_ دروايت كى ہے)

#### ، ہر قل کومکتوب گرامی

عَن ابْن عَبَّاس ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَحْبَرَهُ مِنْ فِيْهِ اِلَى فِيْهِ قَالَ : إِنْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُول اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .قَالَ :فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ ، إذْ جيءَ بكِتَابٍ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ هِرَقُلَ يَعْنِي عَظِيْمِ الرُّومِ. قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكُلِّبِيُّ جَاءَ بهِ. فَدَفَعَهُ اللي عَظِيْم بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرَى اللي هِرَقُلَ . فَقَالَ هِرَقُلُ : هَلُ هُهُنَا أَحَدُ مِنْ قَوْمٍ هَٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ فَدُعِيْتُ فِي نَفَر مِنْ قُرَيْش. فَدَخَلْنَا عَلَى هِرْقَلَ فَأَجْلَسُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ :آيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُل الَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ؟فَقَالَ ٱبُوسُفْيَانَ : فَقُلْتُ : أَنَا . فَٱحْلِسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَٱجْلُسُوا أَصْحَابِي خِلْفِي. ثُمَّ دَعَا بتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هٰذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ.قَالَ: فَقَالَ ٱبُوسُفْيَانَ: وَآيْمُ اللَّهِ الْوَلاَ مَحَافَةَ أَنْ يُؤثَّرَ عَلَىَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ .

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيْكُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ : هُوَ فَيْنَا ذُوْحَسَبِ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ : فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ : فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ مَا قَالَ؟ قُلْتُ : لاَ بَلْ يَزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ : لاَ بَلْ يَزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ : لاَ بَلْ يَزِيْدُونَ . فَالَ : هَلْ يَرْبُدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ : لاَ بَلْ يَزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ : لاَ بَلْ يَزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ : لاَ بَلْ يَزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ : لاَ بَلْ يَزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ : لاَ بَلْ يَزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلْ يَوْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ يَوْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ يَوْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ يَوْدُ اللَّهُ عَلْ وَيْهِ مَلْ كَانُ يَوْدُونَ أَمْ يُنْفُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلْ يَعْدُ أَنْ يَدْحُلُ فَيْهِ سَخُطُةً لَهُ ؟

قَالَ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِحَالاً. يُصِيْبُ مِنَّهُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ قُلْتُ : تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِحَالاً. يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ مِنَّا وَنُحِنْ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ مَنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ . قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ : لاَ. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرى مَا هُو صَانِعٌ فِيْهَا.

قَالَ:فَوَاللّٰهِ!مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هَاذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَاذُا الْقَوْلَ آحَدٌ قَبْلُهُ؟ قَالَ قُلْتُ :لاَ.

قَالَ :لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَاَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ْ فِيْكُمْ ذُوْحَسَبٍ . وَكَذَٰلِكَ الرُّسُولُ تُبْعَتُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا . وَسَاَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ . فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكُ آبَائِهِ . وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ ، أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ ؟ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ . وَسَالَتُكَ :هَلَ كُنْتُمْ تُتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لا . فَقُلْتُ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسَ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيَكُذُبُ عَلَى اللَّهِ . وَسَالَتُكَ :هَلْ يَرْتُدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهُ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلُهُ سَخُطَةً لَهُ ؟فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ . وَكَذَٰلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ. وَسَالَتُكَ: هَلَ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ فَرَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيْدُونَ . وَكَذَٰلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ . وَسَأَلْتُكَ :هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ فَزَعَمْتَ ٱنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً . يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ. وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ . وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يُغْدِرُ ؟ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَغْدِرُ . و كَذَٰلِكَ

الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ . فَزَعَمْتَ أَنْ لاً .فَقُلْتُ : لَوْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ آحَدٌ قَبْلَهُ ،قُلْتُ رَجُلٌ أَئْتُمَّ بِقُولُ قِيْلَ قَبْلَهُ .قَالَ : ثُمَّ قَالَ :بمَ يَأْمُرُكُمْ ؟قُلْتَ :يَامَرُنَهُ بالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ . قَالَ :إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيْهِ حَقًّا ،فَإِنَّهُ نَبَى ۚ .وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ . وِلَمْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلُوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ اِلَيْهِ ،لاَحْبَبْتُ لِقَاءَ هُ .ولَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ .وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَى "قَالَ :ثُمَّ دَعَا بِكُتَابِ رَسُولُ اللَّهِ رَبُّكُمْ فَقَرَاهُ فَإِذَا فِيهِ " بسم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيْم ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظَيْمِ الرُّومِ . سَلاَمٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَدْعُونَكَ بِدِعَايَةِ الإسْلام . أَسْلِمْ تَسْلُمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن وَإِنْ تُوكَّيْتُ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنَّمَ الأريْسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ اِلِّي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ اِلاَّ اللهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونَ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُولُواْ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [٣: آل عمران: ٦٤]. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاء وَ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكُثْرَ اللَّغَطُ . وَٱمَرَ بِنَا فَأَخْرِجْنَا .قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِيْنَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمِرَ آمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ. إِنَّهُ لَيْحَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ .قَالَ :فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولُ اللَّه رصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظُهَرُ، حَتَّى أَدْ خَلَ اللهُ عَلَى الإسْلامَ.

حضرت عبداللدین عبال سے روایت ہے کہ ابوسفیان نے ان سے منہ ور منہ بیان کیا کہ : میں (ابوسفیان) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (صلح مدیب کے موقع پر طے پا جانے والی) مدت کے دوران سیاحت پر نکلا۔ میں (ملک

شام میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قل بعنی شہنشاہ روم کے پاس خط لایا گیامیہ خط حضر ت و حید کلبی لائے تھے انہوں نے میہ خط رئیس بصر ہ کو دیا۔ رئیس بھر ونے ہرقل کو دیا ہرقل نے پوچھاا بینے بارے پیٹمبری کا دعوی کرنے والے اس آدمی کی قوم میں سے کوئی یہال پر (اس ملک میں) ہے؟ انہول (درباریون) نے کہا: جی حضور: موجود ہے. اس پر چند قریشیوں کے ساتھ میں بھی بلایا گیا. ہر قل کے پاس ہم مہنچ ہمیں اس کے سامنے بھھایا گیااور اس نے کما: كرايينبارے پيمبر مونے كادعوى كرنے والے كے خاندانى نسب ميں تم میں ہے کون زیادہ قریب ہے ؟ حضرت ابوسفیان نے (جولباً) کما: "میں ہول" اس پر مجھے اس (ہر قل) کے سامنے اور میرے احباب کو میرے پیچھے بٹھا دیا کیا. پھر ترجمان کو بلا کر یوں کہا : ان لوگوں (حضرت ابو سفیان کے پیچھے بیٹھنے والوں) سے کہو! میں اپنے پیغمبر ہونے کادعوی کرنے والے اس آدمی کے بارے يو جھنے والا ہوں اگر (ابو سفیان) نے جھوٹ بولا تو تم سب اس کا جھوٹ بیان کرنا. راوی کہتاہے کہ: اس پر حضرت ابوسفیان نے کہا: اللہ کی قسم-اگر جھے بیہ ڈر نہ ہو تا کہ بیہ لوگ میرا جھوٹ بیان کریں گے (اور میری ذلت ہو گی) تو ضرور

پھر ہر قل نے ترجمان سے کہا: اس سے پوچھو!اس ( یعنی حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم ) کا حسب (خاندان) تہمارے در میان کیسے (مقام ومرتبہ کا) ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ جمارے در میان بہت عالی حسب (خاندان والا)

اس کے آباؤاجداد میں سے کوئی بادشاہ گزراہے؟ شیں۔ اس (پنجبری سے دعوی) سے پہلے تم لوگوں کی طرف سے اس پر جھوٹ یو لنے کاالزام پایاجا تاہے ؟ نہیں۔

ہاں تو اس کے مانے والے کون لوگ ہیں؟طبقہ اشراف یا کمزور لوگ ؟۔ نہیں،کمزور (غریب)لوگ۔

یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہوتے جارہے ہیں ؟۔ نہیں ،بلکہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔

کیاان میں سے کوئی دین میں داخل ہونے کے بعد ، دین کو ناپبند کرتے ہوئے اس سے مرتد ہواہے ؟ نہیں۔

کیااس کے ساتھ کہیں تمہاری جنگ ہوئی ہے؟ ہاں۔اس کے ساتھ تمہاری لڑائی کنویں کے ڈول (مجھی وہ تمہاری لڑائی کنویں کے ڈول (مجھی وہ اللہ کا خواب کر ڈالتاہے اور مجھی وہ جمیں مغلوب کر ڈالتاہے اور مجھی ہم اسے۔

معاہدہ ہواہے دیکھے اس میں کیا کرتا ہے؟۔ نہیں تاہم اب ہمارے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہواہے دیکھے اس میں کیا کرتا ہے؟ ہم کچھ نہیں جانے. اللہ کی قتم! مجھے اس بی طرف سے کچھ ساتھ ملانے کا موقع ہی نہیں دیا۔

اس سے پہلے یہ (پنجبری دعوے کی)بات کسی نے کی تھی ؟ نہیں۔ میں (ابوسفیان) نے جواب دیا۔

(ہر قل نے) ترجمان سے کماکہ اسے (ابوسفیان کو) ہتاؤیس نے اس کے حسب ونسب کے بارے پوچھا: تو نے ہتایا کہ وہ ہمارے در میان عالی نسب ہے۔ پینیبرایسے ہی (عالی خاندان) ہوتے ہیں: وہ ہمیشہ اپنی قوم کے عالی خاندانوں میں (پیدا) ہوتے ہیں اس کے آباؤاجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا؟ اس کا جواب تم

نے دیا کہ تمیں۔اب میں کتابول کہ آباؤاجداد میں سے کوئی بادشاہ ہو تا تو کہتے کہ آبائی سلطنت تلاش کرتا پھرتاہے ....اس کے مانے والوں کے بارے پوچھاکہ قوم کے اشراف ہیں یا غرباء؟ تہیں۔بلحہ غرباء... تم نے جواب دیا سیتمبرول ، کے مانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں! تمہیں پوچھا تھا کہ اس پیغیری وعوے سے بہلے تم لوگ اسے جھوٹا گردانتے تھے؟ تم نے جواب دیا کہ نہیں. تو میں جان گیا کہ بیر ذات لوگوں کے بارے جھوٹ نہ یو لنا، چھوٹر کر آب اللہ کے بارے جھوٹ کیو نکربول سکتاہے نہیں ہر گزنہیں. تم سے یو چھاکہ اس کے دین میں داخل ہو كر پھركوئى اس كونا ببند كرتے ہوئے اس سے لكلا ہو؟ تم نے جواب دياكہ تليں اور ول کی خوشی ہے اختلاط پر ایمان کا نمی عالم ہو تاہے تم سے پوچھاکہ اس کے مانے والے بردھ رہے ہیں یا کم ہورہے ہیں؟ تعداد برد صنے کائم نے بتلایا اور ایمان کالیمی حال ہے حتی کہ پورا ہو جائے۔اس کے ساتھ بھی تم نے لڑائی لڑی ہے؟ کے جواب میں تم نے کہا کہ ہاری باہمی لڑا ئیوں مجھی وہ فاتے اور مجھی ہم! پیغمبروں کی (پہلے) ایسے ہی آزمائش ہوا کرتی ہے لیکن انجام عثیر انہی کا (مقدر ہوتا) ہے · التهمیں اس کی عند شکن سے بارے یو جھا تو تم نے جواب دیا کہ اس نے آج تک عمد شکی نہیں کی ہے پینمبراس کردار کے حامل ہوتے ہیں اور عمد شکی نہیں کرتے تم سے بوجھاکہ: اس سے پہلے میر پیغیری دعوے کی بات سمی نے کی تھی ؟ نہیں کہ تم فے جواب دیااس پر میں کتا ہوں :اگر میات کسی نے کی ہوتی میں کتا پہلے سے كرده بات دہرائے والا آدمى ہے ابد سفيان كيتے ہيں كہ اس كے بعداس نے یو چھا۔ تنہیں تمس چیز کا تھم دیتا ہے؟ میں ُنے کہا :۔ ہمیں نماز، زکوۃ، رشتہ داروں کی مدداور عفت (بری باتول سے مخے) کا علم ویتاہے۔

اگر اس کے بارے تہماری کردہ باتیں پر حق ہیں تو وہ نبی ہے اس کے ظہور کو میں جانتا تھا : لیکن تہمارے در میان (پیدا) ہونے کا گمان نہ تھا اگر میں یہ سمجھتا کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور پہنچ اور ان سے ملنا پہند کر تا۔ اگر میں ان کے پاس ہو تا توان کے پاؤل دھو تا البتہ ان کی حکومت یمال تک آ جائے گی جمال میرے قدم ہیں۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک منگوایا اور بڑھا س میں لکھاتھا

بسم الله الرحمن الرحيم الله کے رسول محر (صلی الله علیه وسلم) کی طرف سے ہر قل شاہروم کے نام! سلام اس پرجوراہ ہدایت اختیار کرلے... اما بعد! (تم جان لوكه) ميس مهيس اسلام كي وعوت و\_\_ و\_ رام وال مسلمان ہو جاؤسلامتی میں رہو سے مسلمان ہو جاؤاللہ متمیں دوہر ااجر عطافر مائے گاآگرتم نے اعراض کیا تو محنت کشول اور کاشت کاروں کا وبال (بھی)تم پر ہو گا۔ الل كتاب مارے تمهارے ور ميان جوبات بالكل درست اور سيدهى ہے اس ير آ جائیں اللہ کے علاوہ سمی دوسرے کی عبادت نہ کریں ،سمی کو اس کا شریک نہ تھرائیں اللہ کی بجائے کسی ایک دوسرے کورب نہ تھر ائیں اگر اس سے اعراض كريس توكه ڈالوہم تومسلمان ہيں"۔جب (ہر قل)خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے قریب سے آوازیں بلند ہو تیں اور شور بریا ہو گیا ہمارے بارے علم ہوااور جمیں نکال باہر کیا گیا (حضرت اوسفیان نے)باہر نکلنے پرساتھیوں سے کہا آخران الی کبشہ (آپ کے اجداد میں سے ابو کبشہ نے شعری ستارے کی بوجاشر وع کر کے

نیادین نکالا تھااور آپ بھی نیادین لائے تھے اس لیے آپ کو این ابی کبشہ کما جاتا تھا) کی بات بڑھ گی (در جہ بڑھ گیا) .....اس سے بنی اصفر کاباد شاہ بھی ڈر رہا ہے (ابوسفیان کہتے ہیں کہ) اس دن سے مجھے رسول اللہ علیہ کے غالب آنے کا (سو فصد) یقین آگیابالآ خراللہ نے مجھے بھی اسلام کی دولت نصیب فرمائی۔ (بیر حدیث مسلم (۱/۲۷) نے روایت کی ہے) جماد کیسے کیا جائے ؟ اس کے بارے مجاہدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات.

عَنْ بُرَيْدَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: " أُغْزُوا بِاللَّهِ ، أُغْزُوا وَلاَ بِاللَّهِ ، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، أُغْزُوا وَلاَ تَغْدُرُوا ، وَلاَ تَغْدُرُوا ، وَلاَ تَعْدُرُوا ، وَلاَ تُعْدُرُوا ، وَلاَ تُعْدُرُوا ، وَلاَ تَعْدُرُوا ، وَلاَ تُعْدُرُوا ، وَلاَ يُعْرَبُوا ، وَلاَ تُعْدُرُوا ، وَلاَ تُعْدُرُوا ، وَلاَ تُعْدُرُوا ، وَلاَ تُعْدُرُوا ، وَلاَ يَعْدُلُوا ، وَلاَ يُعْرُوا ، وَلاَ عُمْ وَلاَ عَعْدُرُوا ، وَلاَ تُعْدُلُوا ، وَلا تُعْدُلُوا ، وَلاَ تُعْدُلُوا ، وَلاَ تُعْدُلُوا ، وَلاَ عُلَا اللَّهُ وَلَا عُلُوا ، وَلاَ عُلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا"الله کے نام کے ساتھ جماو کرو،الله کی راہ میں جماد کرو،الله سے کفر کرنے والوں کو قتل کرو، لڑائی کرو، عمد مشکی مت کرو، مال غنیمت میں سے خیانت نہ کرو، مثلہ نہ کرو(یعن ناک، کان، ہاتھ کی انگلیاں نہ کا اور کومت قتل کرو"۔

(بیر حدیث ابوداؤد (۲۲۷)نے صحیح سند سے روایت کی ہے) غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کابدات خود خندق کی کھدائی کرنا

عَنْ حَابِرِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّا يُومَ الْحَنْدُقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتُ كُذَّيّةً شَكِيدٌ مُ اللَّهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُوا :هَاذِهِ كُذَّيّةً

عَرَضَتْ فِي الْحَنْدَقِ فَقَالَ: " أَنَا نَازِلٌ " ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْضُو " بِحَجَرِ وَلَبِثْنَا ثَلاَثَةَ آيَّامٍ لاَ نَذُو قُ ذَوَاقًا فَاحَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سِكَمَ الْمُعُولَ فَضَرَبَ فِي الْكُدْيَةِ فَعَادَ كَشِيْبًا آهْيَلَ.

حضرت جابر البیان فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہم (صحابہ کرام)
خندق کھودرہے تھے کہ ایک سخت مقام در پیش آگیااس پر صحابہ کرام نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہاایک سخت چٹان کی خندق کی
کھودائی میں آڑے آگئ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں خندق میں
از تا (دیکھا) ہوں ۔ پھر آپ اس حال میں کھڑے ہوئے کہ (بھوک کی وجہ سے)
پیٹ پر پھر باندھ رکھا تھا۔ (خندق کی کھودائی کے دوران) تین دن سے ہم نے
کھانے پینے کی کوئی چیز چکھی تک نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خندق میں
ائرے) اور کدال لیاسے چٹان پر مار ااور سخت چٹان ریت کے ذروں کی طرح بھر

#### (بیر حدیث مخاری (۱۴۰۱) نے روایت کی ہے) صلح صلح حدیبیہ

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا فَيُقِيْمَ بِهَا ثَلاَثاً وَلاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِحُلْبَانِ السَّلاَحِ . السَّيْفِ وقرابِهِ . وَلاَ يَخْرُجَ بِاحَدِ مَعَهُ يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِحُلْبَانِ السَّلاَحِ . السَّيْفِ وقرابِهِ . وَلاَ يَخْرُجَ بِاحَدِ مَعَهُ مِنْ اَهْلِهَا . وَلاَ يَخْرُجَ بِاحَدِ مَعَهُ مِنْ اَهْلِهَا. وَلاَ يَمْنُعُ اَحَدًا يَمْكُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ . قَالَ لِعَلِي " أَكْتُبِ الشَّرْطُ بَيْنَنَا . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. هٰذَا مَا قَاضَلَى عَلَيْهِ أَكْتُبِ الشَّرْطُ بَيْنَنَا . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. هٰذَا مَا قَاضَلَى عَلَيْهِ

مُحَمَّدُرَسُو ْلُ اللهِ ". فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُو ْنَ: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُو ْلُ اللهِ عَلْمَاكُ وَلَكِنِ اكْتُب الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ . فَامَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا. فَقَالَ عَلِي " : لا . وَاللهِ الا أَمْحَاهَا. فَقَالَ رَسُو ْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِي " : لا . وَاللهِ الا أَمْحَاهَا. فَقَالَ رَسُو ْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَرِنِي مَكَانَهَا " فَارَاهُ مَكَانَهَا . فَمَحَاهَا وَكَتَب " ابْنُ عَبْدِاللهِ " فَاقَامَ بِهَا ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ . فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ قَالُوا لِعَلِي " هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ . فَامَرَهُ فَلْيَحْرُج فِي لِلْكَ . فَقَالَ: " نَعْمُ " فَحَرَج فَي فَرَح مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ . فَامَرَهُ فَلْيَحْرُج فِي لِلْكَ . فَقَالَ: " نَعْمُ " فَحَرَج فَي فَرَج مِنْ شَرْطِ صَاحِبِك . فَامَرَهُ فَلْيَحْرُج فِي الْلِكَ . فَقَالَ: " نَعْمُ " فَحَرَج فَي فَحَرَج فَي فَحَرَج فَي فَحَرَج فَي فَحَرَج فَي فَعَرَج فَي فَيْعَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت براء (بن عازب )نے فرمایا :جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے قریب روک ویا گیا تو اہل مکہ نے آپ سے (درج ذیل شرائط پر آئندہ سال آنے کے بارے) ایک صلح نامہ طے کیا.

مکہ میں داخل ہوئے پر تین روز مھسر نا۔

ہتھیاروں کوغلاف میں رکھ کرداخل ہونا لینی تکوار نیام میں ہو۔

اال مكه ميں سے كئى كوساتھ ندلے جانا۔

اسپے ساتھیوں میں سے کوئی مکہ میں ٹھرنا چاہے تواسے بالکل منع نہ

رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے) حضرت علیٰ سے کما: "باہمی شرائط کمو! بسم الله علیہ وسلم ہے) حضرت علیٰ سے کما: "ماہمی شرائط کمو! بسم الله الرحمٰن الرحیم: بیہ وہ فیصلہ ہے جو کہ الله کے رسول محمد (صلی

الله عليه وسلم) \_ في طي كياب،

. مشركين: أكر بم آپ كو الله كارسول مائة تو آپ كے تابع بو

جاتے!لین آپ محمد بن عبدالله لکصین!

آپ نے حضرت علی ہے واسے (محمد رسول اللہ) مٹانے کا تھم دیااس پر رسول حضرت علی نے عرض کیا: نہیں اللہ کی قشم میں اسے نہیں مٹاؤل گااس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" وہ جگہ مجھے دکھاؤ"انہوں نے وہ مقام دکھایا آپ نین دن نے (وہ جملہ) مٹادیا اور "این عبداللہ" لکھا (گیا) آپ (مقام حدیبیہ پر) نین دن مخصر ہے۔ جب تیسر اون تھا تو انہوں (مشرکوں) نے حضرت علی سے کہا تیرے صاحب کی شرط کا یہ آخری دن ہے اسے کہوچلا جائے۔ حضرت علی نے آپ کو خبر معام دی آپ کو خبر میں ایسے کہوچلا جائے۔ حضرت علی نے آپ کو خبر دی آپ نے فرمایا" اچھا"اور نکل پڑے۔

(بیرحدیث مسلم (۱/۹۲) نے روایت کی ہے)

جنگ میں تیراندازی کے بارے

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ

حِيْنَ اصْطَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ: " إِذَا أَكْتُبُوكُمْ.....يَعْنِي إِذَا عَشَوْكُمْ....

فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ، وَاسْتَبْقُواْ نَبْلَكُمْ ".

غزوہ بدر میں صف بندی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا"جب وسمن تمهارے قریب پہنچ جائے بعنی تمهارے گرد گھیراوال لے تو

اس پر تیربر ساؤایے تیرول میں سے چھ (بطور احتیاط) بچار کھو"

(بیر حدیث ابود اور (۲۳۲۰)نے صحیح سندسے روایت کی ہے)

ووران جماد حاسوسي

عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ: "مَنْ يَّاتِينِي بِحَبْرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الاَحْزَابِ " فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ : "مَنْ يَاتِينِي بِحَبْرِ الْقَوْمِ " فَقَالَ الزَّبَيْرُ: أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ " أَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزَّبَيْرُ". اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ " أَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزَّبَيْرُ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (قریش کے ساتھ تمام قبائل عرب کی مسلمانوں پر چڑھائی اور ادھر جب بنی قریطہ کے بھی عمد شکی کرنے پر) غزوہ احزاب کے دن پوچھا "مجھے بنی قریطہ کے معاملے کی خبر کون لا کردے گا"؟ حضرت زیر شنے کما اے اللہ کے رسول ! میں ۔ پھر (جنگ میں تیزی آن پر) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (ایک دفعہ پھر) پوچھا" مجھے بنی قریطہ کی خبر کون لا کردے گا"؟ (پھر بھی) حضرت زیر شنے جواب دیا میں ۔ اس پر نبی اکرم خبر کون لا کردے گا"؟ (پھر بھی) حضرت زیر شنے جواب دیا میں ۔ اس پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "ہر نبی کا (اصحاب میں سے) حواری (جانار مدوگار ہوتا) ہے اور میر احواری زیر شے "۔

(بیر مدیث بخاری (۲۸۳۲) نے روایت کی ہے) مرب (لڑائی) حیلہ ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ : " الْحَرْبُ خُدْعَةً ".

رسول الشملی الله علیه وسلم نے فرمایا : "حرب (لڑائی) حیله (سے عبارت) ہے" عبارت) ہے" (بیر حدیث مسلم (۱۸/۱) نے روایت کی ہے)

### كعب بن اشرف (يبودي) كا قتل كروانا

عَنْ جَابِر بْهُ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ ورَسُولُه " فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُحِبُّ أَنْ آقْتُلَهُ .قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ :فَاذَنْ لِي أَنْ آقُولَ شَيْاً .قَالَ : " قُلْ " فَاتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلَمَةً فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ سَاَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَ إِنِّي قَدْ أَتِيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ . قَالَ :وَأَيْضًا وَاللَّهَ لَتَمَلَّنَّهُ . قَالَ : إِنَّا قَدْ أَتَّبَعْنَاهُ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ اللَّي أَيٌّ شَيْيٍ يَصِيرُ شَانُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسُقًا أَوْ وَسُقَيْنَ . فَقَالَ : نَعَم ،أَرْهَبُو نِيَ قَالُوا أَيُّ شَيْءٍ تُرِيْدُ .قَالَ : أَرْهَنُونِي نِسَائَكُمْ .قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكُ نِسَائَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبَ .قَالَ :فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَ كُمْ .قَالُوا :كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَ نَا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالَ رُهِنَ بوَسَقِ أَوْ وَسُقَيْنِ هَٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ الَّلاْمَةَ . فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ . فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةً وَهُوَ أَخُوكُعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ .فَدَعَاهُمْ اِلَى الْحِصْن فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ . فَقَالَتْ لَهُ أَمْرَأَتُهُ :اَيْنَ تَخْرُجُ هَاذِهِ السَّاعَةَ . فَقَالَ :إنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلَمَةً وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً .قَالَتْ إِنِّي أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقُطُرُ مِنْهُ الدُّمُ . قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَرَضِيْعِي أَبُو نَائِلَةً ، إِنَّ الْكَرِيْمَ لَوْ دُعِيَ اِلَى طَعْنَةِ بِلَيْلِ لاَجَابَ .قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلَمَةً مَعَهُ رَجُلَيْنِ وَفِى رِوَايَةٍ أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَرِثُ بْنُ أُوسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ .فَقَالَ :إذَا مَا جَاءَ فَإِنِّى قَائِلٌ

بِشَعَرِهِ فَاشَمَّهُ. فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ ، وَ قَالَ مَرَّةً ثُمَّ أَشِمُكُمْ فَنَزَلَ اللهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُو يَنْفَخُ مِنْهُ وَالْحَرِبُوهُ ، وَ قَالَ مَرَّةً ثُمَّ أَشِمُكُمْ فَنَزَلَ اللهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُو يَنْفَخُ مِنْهُ رِيْحًا اَى اَطَيبِ فَقَالَ عِنْدِى رِيْحًا اَى اَطَيبِ فَقَالَ عِنْدِى اَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَاكْمَلُ الْعَرَبِ فَقَالَ اَتَأْذَنَ لِى اَشَمَّ رَأْسَكَ . قَالَ اَعْمُ فَقَالَ اَتَأْذَنُ لِى اَشَمَّ رَأْسَكَ . قَالَ نَعَمْ . فَلَمَّا الْعَرَبِ فَقَالَ اَتَأْذَنُ لِى . قَالَ نَعَمْ . فَلَمَّا الْعَرَبِ فَقَالَ اَتَأْذَنُ لِى . قَالَ نَعَمْ . فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّمَ كَنَ مِنْهُ . قَالَ دُونَكُمْ ، فَقَتَلُوهُ ثُمَّ اَتُوا النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اسْتَمْكُنَ مِنْهُ . قَالَ دُونَكُمْ ، فَقَتَلُوهُ ثُمَّ اَتُوا النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اسْتَمْكُنَ مِنْهُ . قَالَ دُونَكُمْ ، فَقَتَلُوهُ ثُمَّ اَتُوا النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اسْتَمْكُنَ مِنْهُ . قَالَ دُونَكُمْ ، فَقَتَلُوهُ ثُمَّ اَتُوا النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ فَاحْبُرُوهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ فَاحْبُرُوهُ وَ الْمَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ فَاحْبُرُوهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ فَاحْبُرُوهُ وَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ فَاحْبُرُوهُ وَ اللّهُ اللهُ الله

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك د فعه صحابہ سے يو جھاكه كعب بن اشرف (کو قل کرنے) کے لیے کون تیار ہے ؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے ر سول کو اذبیت پہنچائی ہے۔ محمد بن مسلمۃ نے کہا :اے اللہ کے رسول !اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اسے قتل کر ڈالتا ہوں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " ہاں میں جا ہتا ہوں"۔ محمد بن مسلمة "نے کہا تو پھر مجھے اجازت و بیجئے کہ (اس کو خوش كرنے كے ليے آپ كے خلاف) يہ كا كرت اي نے فومايا "جو جا ہو كمه سكتے ہو"اس يرمحر بن مسلمة كعب كياس آكريوں كينے لكے إس آدى (يعنى رسول الله) نے ہم سے صدقہ جاہاور ہم برنا قابل براشت یو جھ ڈالا ہے میں آپ سے قابل اداکوئی چیز لینے آیا ہول ! کعب نے بات بر صاتے ہوئے محد من مسلمة کی طرح كمابالكل محيح اس نے تهمار ابوجھ اور بردھا دیا ہے۔ محد ابن مسلمہ نے كما (كيا كريس)ايك باراس كى اتباع كريك بين اس لئے چھوڑنا بھى شين جاہتے ويکھيں مے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اب ہم آپ سے ایک وسق (اونث کا بوجھ) یادووسق ادھار (مجوری) لینا جاہتے ہیں اس پر کعب نے کہا: ٹھیک ہے تم میرے پاس

ر بن رکھو محد بن مسلمۃ نے بوچھا ربن کے طور پر آپ کیا جا ہے ہیں ؟ کعب نے کہا تہاری عور تیں انہول نے کہا : اپنی عور تیں تہارے پاس کیے رہن رکھ سكتے ہيں؟ تم عرب سے سب سے حسين آدمی ہو۔ (عور تيس مهيس دل دے تیتھی کیں)کعب نے کماتو پھر اپنے ہے رہن رکھ دو۔انہوں نے کمااپنے پچ تمهارے یاس کیے رہن رکھ دیں ؟ (کل کلال) ہر کوئی انہیں طعنہ دے گاہ ہیں وہ جو ایک یا دو وس (محجور) کے بدلے رہن رکھے گئے. بیہ ہمارے لیے عار ہے۔ لیکن ہم اپنی ذرہ رہن رکھ سکتے ہیں۔ (کعب نے موافقت کرتے ہوئے )ائیے پاس آنے کے بارے محمد بن مسلمۃ سے وقت طے کیا محمد بن مسلمۃ ایک رات كعب كياس آئے (قلع كے باہر سے اسے آوازدى) (كعب نے) اپنياس قلع میں آنے کی دعوت دی اور مہمانوں کے استقبال کے لیے بیچے اترالہ کعب کی بیوی نے اسے کہا: اس وقت کہال جارہے ہو؟اس اعتراض پر کعب نے کہا اس آواز دینے والے محمد بن مسلمۃ کے ساتھ میرا رضاعی بھائی ابونا کلہ ہے ہیوی نے کہا: میں نے جو آواز سی ہے اس میں سے خون کے قطرے گردے ہیں۔ کعب نے کما۔وہ محمد بن مسلمۃ ہے اور اس کے ساتھ میر ارضاعی بھائی ابونا کلہ ہے نیز کہا کہ ایک (کریم النفس سر دار نوجوان) کو اگر رات کی تاریکی میں نیزے کی ضرب پر بلايا جائے تووہ ضرور پہنچاہے۔ محمد بن مسلمة یا اینے ساتھ دو آدمی قلعے میں داخل کیے ایک روایت کے مطابق بیابوعبس بن جبر، حارث این اوس عباد ابن بشر (بول تین) ہیں محد ان ملمة ان ساتھول کو (بیلے) یوں تھم دیا : کعب کے آنے پر بیلے میں اس کے سر کے بالوں کو پیڑ کر سو تھول گا جب تم دیھوکہ میں نے کعب کا مرخوب مضبوطی سے قابو کر لیاہے تو فورا اپنی تلوار میں نکال کر اس کا سر اڑا دینا

(حدیث کے راوی عمروانن دینار)نے ابن مسلمۃ کے ساتھیوں کے بارے بتایا کہ ایک د فعه انہیں بھی کعب کاسر سو تکھنے کا تھم تھا۔اب کعب بن اشرف فیمتی لباس اور سج دھنج کے ساتھ فیمتی خو شبو سے بالول کو آراستہ کر کے مہمانوں کے پاس نیجے ' اترااس پرائن مسلمة ایول کہتے ہوئے قریب آئے (کیا کہنے، کس قدر عمدہ بیہ خوشبو ہے) آج جیسی عمدہ خوشبو (عمر بھر) مجھی نہیں سو تکھی۔ کعب نے کہا۔ (تمہارا كياخيال ہے) عرب كى سب سے قابل تعريف اور سب سے خوبصورت عور توں کے ساتھ رہتا ہول۔ محد بن مسلمۃ نے کہا: اینے سر ،اینے بالوں کو سو تکھنے کی اجازت دیتے ہو؟ کعب نے کہا: ہال اجازت ہے محمد این مسلمۃ نے خود سو نگھا پھر ساتھیوں کو سونگھایا بھر کہنے لگے مجھے ایک بار پھر سونگھنے کی اجازت ہے ؟ کعب نے کہاہاں: اس د فعہ بن مسلمۃ کے کعب ابن اشر ف کے سر کو خوب قابو کیا اور ساتھیوں سے کہا: ہاں بھٹی اپناکام تمام کرو!انہوں نے (فوراً) تکوار سے گردن اڑادی۔اس طرح کعب بن اشر ف مار اگیا پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاس آکر (اس کاروائی کی) خبر دی۔

#### (بیہ صدیث مخاری (۲۳۵س) نے روایت کی ہے) ابور افع نامی یہودی کو قتل کروانا

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنَ الأَنْصَارِ فَامَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللهِ مِنَ الأَنْصَارِ فَامَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللهِ مِنَ عَتِيْكُ وَكَانَ أَبُو رَافِع يُوذِي رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدَاللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِارْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنُوا وَسَلَّمَ وَيُعِيْنُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِارْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنُوا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبْتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ فَقَالَ عَبْدُاللهِ مِنْهُ وَقَدْ غَرَبْتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ فَقَالَ عَبْدُاللهِ

لأصْحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ فَاِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبُوَّابِ لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ . ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثُوبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً . وَقَدْ دَخَلَ السَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَا عَبْدَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ تُريْدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلُ فَانِّى أُرِيْدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ فَمَكَنْتُ . فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ اَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الاَغَالِيْقَ عَلَى وَتِدٍ . قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الأَغَالِيْقِ فَأَخَذْتُهَا . فَفَتَحْتُ الْبَابُ وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ فِي عَلالِيَّ لَهُ . فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ اِلَيْهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغُلَقْتُ عَلَىَّ مِنْ دَاخِلِ قُلْتُ إِن الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا اِلَىَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ فَاذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظلِم وَسُطَ عِيَالِهِ لاَ أَدْرَى أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ أَبَا رَافِع ؟ فَقَالَ مَنْ هٰذَا ؟ فَاهْوَيْتُ نَحْوَا الصَّوْتِ فَاضْرِبُهُ ضَرَّبَةً بالسَّيْفِ وَأَنَا دَاهِشٌ . فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْأً وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَأَمْكُتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا الصَّوْتُ يَا اَبَا رَافِع ؟ فَقَالَ لأُمِّكَ الْوَيْلُ إِنَّ رَجُلاً فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ. قَالَ فَضَرَبْتُهُ ضَرَّبَهُ ٱتْحَنَّتُهُ وَلَمْ ٱقْتُلُهُ ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ . فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى إِنْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أَرَى أَنِّي قُدْ إِنْتَهَيْتُ إِلَى الأرْض فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكُسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعَمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لاَ أَخْرُجُ الْلَيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمُ أَقَتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيْكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِع تَاجرَ أَهْلِ الْحِجَازِ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَاءَ فَقُدْ

قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِع . فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنْتُهُ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنْتُهُ فَقَالَ لِي ابْسُطُ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطَّ.

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چند انصاریوں کو حضرت عبد الله عنیک کی ذیر امارت ابور افع یہودی کی طرف (قل کی غرض سے) بھیجا۔ ابور افع یہودی کی طرف (قل کی غرض سے) بھیجا۔ ابور افع یہودی کی طرف (آپ کے خلاف (ہرکاروائی میں مالی) مدد کرتا تھا۔ یہ (مالداریہودی) سرزمین حجاز میں ایک ذاتی (مضبوط) قلعہ میں رہتا تھا۔ حضرت عبد الله بن عنیک جب ساتھیوں کے ساتھ قلعہ کے قریب میں رہتا تھا۔ حضرت عبد الله بن عنیک جب ساتھیوں کے ساتھ قلعہ کے قریب پہنچ تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ بستی کے لوگ بھی (اونٹ، گائے اور بھیو بحری چیسے ) جانوروں کو چراگا ہوں سے واپس لا رہے تھے۔ اس صورت حال میں جسے کے جانوروں کو چراگا ہوں سے واپس لا رہے تھے۔ اس صورت حال میں حضرت عبد الله بن عنیک نے ساتھیوں سے کہا:

اے اللہ کے بندے! اگر قلعہ میں داخل ہونا چاہتے ہو تو فوراداخل ہو جائے۔ کیونکہ میں دروازہ بند کتنا چاہتا ہول۔ میں (عبداللہ) فوراداخل ہو گیا۔ اور (فجر کے اصطبل میں) اپنے آپ کو چھپالیا۔ لوگوں کے قلعہ میں داخل ہو جائے

کی بناء پر دربان نے دروازے کو تالہ لگادیا۔اور چابیال ایک کیل (کھونٹ) پر اٹکا دیں۔حضرت عبداللہ بن عتیک کے جیں کہ: (دربان کے سونے کے بعد) میں اٹھا ، چابیال لے کر دروازہ کھولا۔ابورافع کے پاس شام کے بعد رات کی مجلس ہواکرتی تھی۔اور بیر مجلس قلعہ کی بالائی منزل پر ہواکرتی تھی۔

اس رات مجلس حتم ہونے اور احباب ابو راقع کے وہاں سے جانے کے ساتھ میں اس کے پاس پہنچ گیااور ہر دروازے کو کھول کر پھراندر کی طرف سے بند کر لیتامیں نے سوچاتھا کہ اگر ابورافع کے آدمیوں کو میری خبر ہو گئی تو مجھے ابو رافع کو قتل کرنے کی فرصت نہیں دیں گے (اس لیے رکاوٹ کی غرض سے دروازے اندر سے بعد کر لیے) اس طرح کرتے کرتے میں ابوراقع کے سونے والے کمرے تک جا پہنچاوہ ایک تاریک کمرے میں اہل خانہ کے در میان (سویا ہوا) تھا۔وہ کمرے میں کمال ہے میں نہ جان سکایہ جانے مکے لیے میں نے آواز دی :ابورافع۔کون ہے ؟اس نے جواب دیا۔ میں فورا آواز کی طرف لیکااور تلوار کا بہلا دار کر ڈالالیکن میں دہشت زدہ تھااور کوئی کام نظر نہ آیا ( یعنی اے قتل نہ کر سکا) . وہ (ابو رافع) چلایا۔ میں فورا کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر انتظار كرنے كے بعد (دوبارہ) كمرے ميں كياادر (اپني آواز كو تبديل كرتے ہوئے) كها :اے ابورافع میر کیا فریاد تھی ؟ تیری مال کاستیاناس ہو! تیرے آواز دینے سے پہلے سمی نے یمال کمرے میں میرے اوپر تلوار سے وار کیا ہے حضرت عبداللہ بن عتیک کہتے ہیں کہ میں نے مزید ایک وار کیا خوب زخمی کیالیکن اب بھی قتل نہ کر یایا پھر تلوار کی نوک کواس کے پیٹ بردبایا حتی کہ ابوراقع کے پار ہو گئی۔اب میں جان گیاکہ وسمن مھانے لگ گیاہے اس کے بعد فوراً ایک ایک کرکے دروازے

کھولنے شروع کردیے اور قلعے کی سٹر ھیوں کے آخریر پہنچ گیا یمال اس خیال سے کہ زمین آگئی ہے قدم رکھا (کیکن ابھی زمین نہ آنے کی وجہ سے) سٹر تھی سے گر گیا اور بنڈلی ٹوٹ گئی جبکہ جاندنی بھی چنگ رہی تھی فورا عمامے میں ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو باندھااور چل دیا دروازے پر پہنچ کر بیٹھ گیااور اینے آپ سے کمااس کے مرنے یا نه مرنے کی سیجے خبر جانے تک اس رات اس قلعے سے نہیں نکلوں گامرغ کی اذان کے ساتھ ہی وفات کا اعلان کرنے والے نے قلعے کی ویواریر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔سوداگر حجازابورافع ماراگیا۔ بیہ سنتے ہی میں وہاں سےابیے ساتھیوں کے ياس نكل آيااورا نهيس خوشخرى دى الحمد لله إلا رافع ماراً گيا (اوراب چلو) بالآخر نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كے ياس پنجا آپ كوسار اوا قعه عرض كيا (مير ياول كى چوٹ کاس کر آپ نے) مجھے فرمایا: اس کو پھیلاؤ میں نے یاؤں پھیلا دیا آپ نے دست مبارک بھیر ااور پاؤل بول ہو گیا جیسے بھی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ (به حدیث مخاری (۴۰۳۹) نے روایت کی ہے)

## اگر جماداللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو .....

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو، يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبِرْنِي عَنِ الْحِهَادِ وَالْغَزْوِ. فَقَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُوا إِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِينًا مُكَاثِرًا قَاتَلْتَ مُرَائِينًا مُكَاثِرًا وَ إِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِينًا مُكَاثِرًا يَعْ عَدُولٍ وَ إِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِينًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو ، عَلَى آيِ حَالٍ قَاتَلْتَ اللهُ مُرَائِينًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو ، عَلَى آيِ حَالٍ قَاتَلْتَ آو قُتِلْتَ بَعَنَكَ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ "

وسلم سے عرض کیا کہ مجھے جہاد اور غزوہ کے بارے خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمرو، اگر صبر کرتے اور اللہ سے تواب کی امیدر کھتے ہوئے جماد كروك توالله تعالى تهيس صبر كرنے والے كى طرح ( ثواب ميس ) اٹھائے گا اگر رہا کاری اور مال جمع کرنے والاین کر جہاد کرو کے تواللہ تعالی تنہیں ریا کار اور مال اکٹھا كرنے والے كى طرح (جزاكے ساتھ)اٹھائے گااے عبداللہ بن عمر و اجس حال میں تم نے جہاد کیایا قتل ہوئے اللہ تعالی تنہیں ای حالت پر دوبارہ اٹھائے گا"

التدكى رضاكي مجائع طلب دنياكے ليے كروہ جماد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ!رَجُلٌ يُريْدُ الْجهَادَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضَ الْدُّنْيَا .فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ : " لاَ أَجْرَلَهُ "فَأَعْظَمَ ذَٰلِكَ النَّاسُ وَقَالُوْا لِلرَّجُلِ :عُدْ لِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ ۚ فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفْهَمْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ !رَجُلٌ يُرِيْدُ الْحِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَهُوَ نَيْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ: "لاَ أَجْرَلَهُ". فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدُ لِلهُ الثَّالِثَةُ ، فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةُ ، فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةُ ، فَقَالَ لَهُ:

ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک آدمی اللہ كى راه ميں جماد (شار) كرتاہے حالا نكه وہ دینا کے مال میں سے پچھے مال جا ہتا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا "اس كے ليے كوئى ثواب سيس بے "لوگول کو میربات بھاری و کھلائی وی اور اس آومی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۔ سے دوبارہ سوال کروشاید تم سمجھ نہیں یائے اس آدمی نے پھر آپ سے بوجھا کہ ا یک آدمی الله کی راه میں جہاد کرنا جا ہتا ہے اور اس کا مقصود مال دنیا حاصل کرنا ہے آب نے فرمایا"اس کے لیے کوئی اجر شیس الوگوں کو بیات بھاری نظر آئی اور اس آدمی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دریافت کرووہ تیسری د فعہ عرض گذار ہوا تو (پھر) آپ نے فرمایا"اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے" <sup>\*</sup> (بیرجدیث الوداؤد (۲۱۹۲)نے حسن سند سے روایت کی ہے)

### لڑائی میں پیون اور عور تون کامعاملہ

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: نَزَلَ اَهْلُ قُرَيْظَةً عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ الله سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلاَنْصَارِ: " قُومُوا الى سِيِّدِكُمْ "ثُمَّ قَالَ: " هَوُلآءِ نَزَلُواْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَقَالَ: " تَقَتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِى ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ: " قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرُبُّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ".

حضرت ابو سعید خدری میان کرتے ہیں کہ قریطہ کے لوگ حضرت سعد بن معادٌ کے فیصلے کو تشکیم کرنے پر تیار ہوئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کوبلا بھیجا خضرت سعد ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے مسجد کے قریب بہنچنے پر آپ نے انصار سے کہا: "اٹھواسے سردار کا استقبال کرو" پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا ''بیر (بنی قریطر) تبهارے فیصلے برراضی ہیں"۔ حضرت سعد نے تھم دیا ان کے لڑائی کرنے والے (جوانوں) کو

قتل، عور توں اور پیوں کو قید کر لیا جائے۔ اس پر آپ نے فرمایا "تم نے اللہ عزوجل کے عظم کے مطابق فیصلہ کیا ہے "(راوی نے) کئی ایک بار (اللہ کے عظم کی جائے) باد شاہ کی مرضی کے محوجب کما۔

عظم کی بجائے)باد شاہ کی مرضی کے محوجب کما۔

(یہ حدیث بخاری (۱۲۱م) نے روایت کی ہے)

غزوه احزاب

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّمِيْمِيِّ عَنْ آبِيْهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنَّدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلُ : لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَٱبْلَيْتُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةً : أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَٰلِكَ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْلَةَ الاَحْزَابِ وَاَخَذَتْنَا رِيْحٌ شَدِيْدَةً وَقُرٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " الأَ رَجُلُّ يَّأْتِينِي بِحَبَرِ الْقُومِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ "فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُحِبُّهُ مِنَا آحَدٌ . ثُمَّ قَالَ " أَلاَ رَجُلُ يَأْتِينَا بِخَبْرِ الْقَوْمِ ، جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟" فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُحِبُّهُ مِنَّا أَحَدٌ . فَقَالَ " قُمْ يَا حُذَيْفَةُ! فَأَتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ " فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا ، إذْ دَعَانِي بِإِسْمِي ، أَنْ أَقُومَ . قَالَ : "إذْهُبْ فَأْتِنِي بِحَبَرِ الْقَوْمِ وَلاَ تَدْعَرُهُمْ عَلَىٌّ ". فَلَمَّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ . حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبَدِ الْقُوسِ. فَأَرَدْتُ إَنْ أَرْمِيَهُ . فَذَكَرْتُ قُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ "وَلاَ

تَذْعَرْهُمْ عَلَى " وَلَوْ رَمَيْتُهُ لاَصَبْتُهُ . فَرَحَعْتُ وَأَنَا آمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ . فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَحْبُرْتُهُ بِحَبْرِ الْقَوْمِ ، وَفَرَعْتُ ، قَرِرْتُ . فَٱلْبَسَنِي الْحَمَّامِ . فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَحْبُرْتُهُ بِحَبْرِ الْقَوْمِ ، وَفَرَعْتُ ، قَرِرْتُ . فَٱلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَ وَ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّى فِيهًا . فَلَمْ أَزَلُ نَائِمًا حَتَّى أَصْبُحْتُ فَلَمْ أَزَلُ نَائِمًا عَبَاءَ وَ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّى فِيهًا . فَلَمْ أَزَلُ نَائِمًا حَتَّى أَصْبُحْتُ قَالَ : "قُمْ يُانَوْمَانُ! "

حضرت حذیفه رضی اللہ تعالی عنه کے پاس ایک آومی نے کہااگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا تو آپ کے ساتھ جماد کر تااور اپنے جوہر و کھاتا۔ اس پر حضرت حذیفہ نے یوں فرمایا: (کیا) توابیا کر تا ؟ بے شک میں نے اپنے آپ کو غزوہ احزاب کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پایا۔ تیز ہوااور مر دی نے ہمیں آن دیو چااس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جھے اس قوم کی خبر لا کے وینے والا کوئی آدمی نہیں ہے ؟ اللہ قیامت کے فرمایا" جواب نہ حضر میر نے ساتھ کرے گا"ہم خاموش رہے آپ کو ہم سے کسی نے جواب نہ تو اس کا حشر میر نے ساتھ کرے گا"ہم خاموش رہے آپ کو ہم سے کسی نے جواب نہ تو اس کا حشر میر نے ساتھ کرے گا" ہم خاموش رہے آپ کو ہم سے کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر (دوبارہ) آپ نے قرمایا :

مجھے اس قوم کی خبر لا کر و ہے والا کوئی آدمی (بھی) ہمیں ہے ؟اللہ اس کا حشر میر ہے اللہ اس کا حشر میر ہے سے حشر میر ہے میں اسے حشر میر ہے ساتھ کرے گا"ہم (پھر بھی) خاموش رہے۔ آپ کو ہم میں سے کسی ایک نے جواب نہ دیا۔ پھر (سہبار) آپ نے فرمایا نہ

"ہمیں اس قوم کی خبر لا کے دیے والا کوئی آدمی (بھی) ہمیں ہے؟ اللہ قیامت کے روز اس کا حشر میر ہے ساتھ کرے گا"ہم (پھر بھی) خاموش رہے آپ کو ہم سے کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا" اے حذیفہ اٹھ! ہمیں اس (دسمن) قوم کی خبر لا کر دیے!" میں نے کوئی چارہ نہ پایا، کیونکہ آپ نے) میرے نام کے ساتھ کے جھے بلایا تھا۔" جاؤاور اس قوم کی خبر جھے لا ۔

كردو!ليكن ان كواييخ خلاف نه أكسانا"



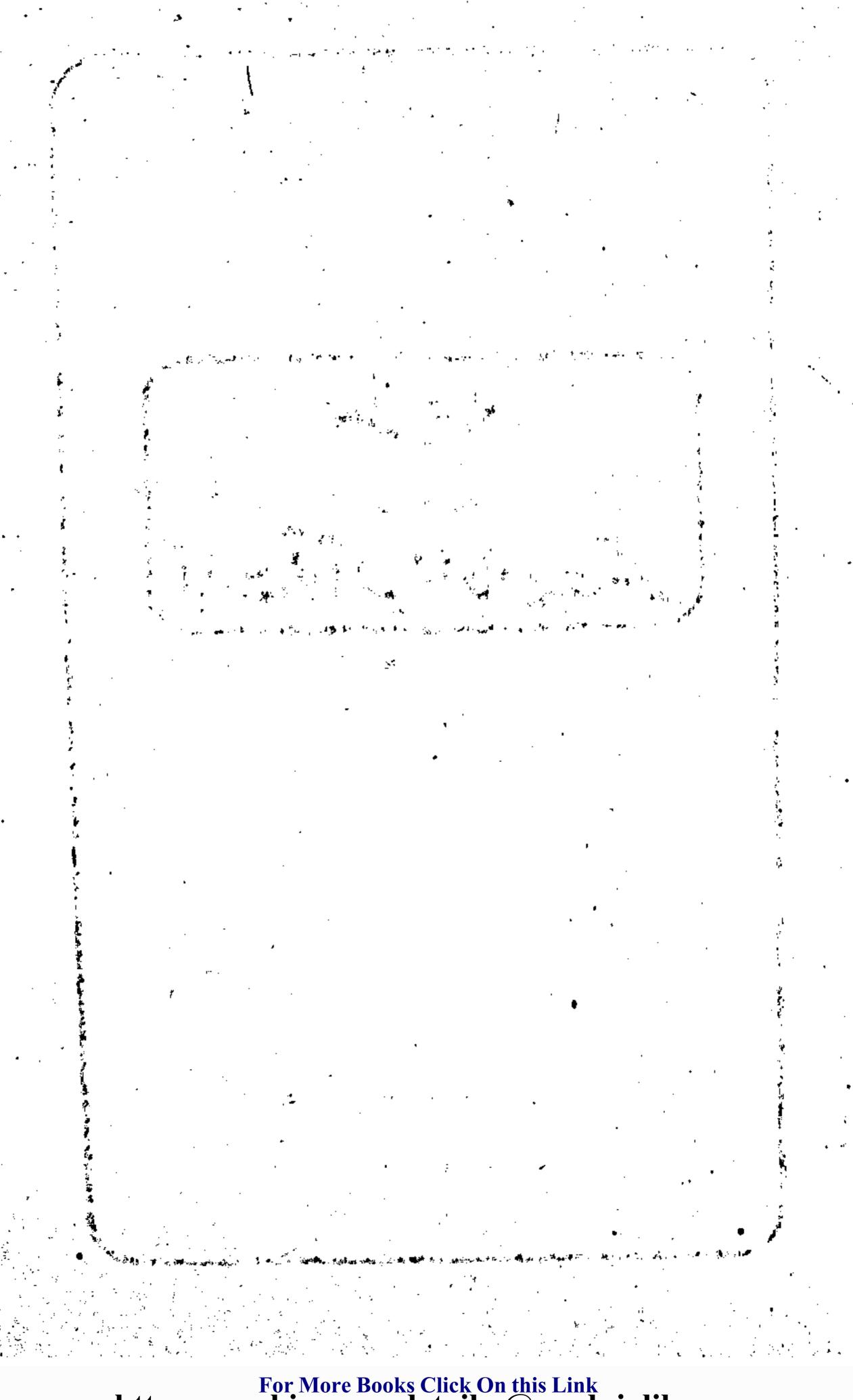

# (جهاد کرنے کاصلہ بیان کرنے والی آیات قرآنی)

﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ

. [ ٢: البقرة: ٤ ٥ ١ ]

لا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله کی راہ کے شہیدوں کو مر دہ مت کمودہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ الاَّ بِاذْنَ اللَّهِ كِتْبًا مُّؤَجَّلاً وَمَنْ

يُّرِدْ تُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ تُوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ

سنَجْزِي الشَّاكِرِيْنَ﴿﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمران: ٥٤]

بغیر الله تعالی کے علم کے کوئی جاندار نہیں مرسکتا مقرر شدہ وقت لکھا

بهوا ہے۔ دنیا کی جاہت والوں کو ہم کچھے دنیا دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب جا ہے

والول كو جم وه بھى ديں كے اور احسان مانے والول كو جم بہت جلد نيك بدله ديں

\_ فَأَنَّهُمُ اللَّهُ تُوَابَ الدُّنيَا وَحُيسَنَ تُوَابِ الأَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

ال: [ الله عشران: ١٤٨]

الله تعالى نے اسمیں دنیا کا تواب بھی دیااور آخرت کے تواب کی خوبی بھی

عطافرمانی اور الله تعالی نیک لوگول کودوست رکھتاہے۔

وَ مَنْ اللَّهِ وَكُنِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبَيْلَ اللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ

الله على الله كى راه مين شهيد كيے جاؤيا ابنى موت مروب ي شك الله

تعالی کی مخش ور حت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔

وَلَئِنْ مُتَّمْ أَوْ قَتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿﴾

بالیقین خواہ تم مر جاؤیا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ تعالی کی طرف ہی کیے جاؤ

وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُواْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءً عِنْدَ
رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرَحِيْنَ بِمَا اللهُ مِنْ فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ
بَالَذِيْنَ لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ الله حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿ فَ عَلَيْهِمْ وَلا عَمران ١٦٩ ١-١٧٠]

جولوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہر گزم رہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں اللہ تعالی نے اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیال منارہ ہیں۔ان لوگول کی بات جواب تک ان سے نہیں ملے ایکے پیچے ہیں یول کے ان پر نہ کوئی خون کے بارنہ وہ ممکین ہوں ہے۔

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلِ وَّأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَحْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿﴾ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿﴾

وہ خوش ہرتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کوبر باو نہیں کرتا۔

اللذين المستخابُوا لِلهِ والرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِللهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِللهِ وَالرَّسُولُ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِللهِ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لوگوں نے اللہ اور رسول کے تھم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پر ہیز گاری برتی ان کے لیے بوابھاری اجرہے۔

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَّقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْو كِيْلُ ﴿ ﴾

[٣: آل عمران: ١٧٣]

وه لوگ که جب ان سے لوگول نے کہا کہ کا فرول نے تمھارے مقابلے پر کشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بروهادیااور کھنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھاکار ساز ہے۔

فَانْقُلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّةً وَّاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيْمٍ ﴿ ﴾ [٣: آل عمران: ١٧٤] بتیجہ بیہ ہواکہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ بیہ لوٹے انہیں کوئی برائی نہ مینجی انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی ، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكْرِ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُواْ وَ أَجْرِجُواْ مِنْ

دِيَارِهِمْ وَ أُودُوا فِي سَبِيْلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لِأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَادْ خِلْنَهُمْ جَنْتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهُرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسِنُ الثَّوَابِ ﴿

[۳:آل عمران:۱۹٥]

پی ان کے رب نے انکی دیا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نمیں کرتا تم آپی میں ایک ہی ہواس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے سے گھروں سے میں ایک ہی ہواس نے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے سے گھروں شہید نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایڈادی گئی اور جنہوں نے جماد کیا اور شہید کے گئے میں ضرور ضرور ان کی ہرائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انسیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے بیٹے نمریں بہہ رہی ہیں نیہ ہے تواب اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالی ہی کے پاس بہترین تواب ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالی ہی کے پاس بہترین تواب ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالی ہی کھڑو ا فیی البلاد ہوں

[٣: آل عمران: ١٩٦]

كَتِّ كَافْرول كَاشرول مِن جِلنا بِهِم نافريب مِن نه وَال د\_\_\_ مَنَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاوْهُمْ جَهَنَّهُ وَبَنْسَ الْمِهَادُ ﴿ \*

[۳: آل عمران: ۹۷]

یہ تو بہت ہی تھوڑا قائدہ ہے اس کے بعد ان کا ٹھکانا تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهُرُ بِعَلَمْ اللهُ مُنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَاللهِ حَيْرٌ لِّلاَبْرَارِ ﴿ ﴾ خَلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَاللهِ حَيْرٌ لِّلاَبْرَارِ ﴿ ﴾

[۳: آل عمران: ۱۹۸]

لیکن جولوگ اینے رب سے ڈرتے ہیں ان سے کیے جنتی ہیں جن کے بیے جنتی ہیں جن کے بیے منتی ہیں جن کے بیچے نمریں چلتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں سے بیہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور

نيك كارول كے ليے جو مجھ اللہ تعالى كے پاس ہے۔ وہ بہت ہى بہتر ہے۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشْرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالأَخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِل فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِب قَسَو فَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿﴾ يُقَاتِل فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِب قَسَو فَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿﴾

[٤:النساء:٤٧]

پی جولوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے نیچ کچے ہیں انہیں اللہ تعالی کی راہ میں جماد کرتے اللہ تعالی کی راہ میں جماد کرتے ہوئے شادت بائے یا غالب آجائے یقیناً ہم اسے بہت بردا تواب عنایت فرما کیں گے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَالْذِي الْقُرْبَى وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ الْمَنْتُمْ الْمَنْتُمْ الْمُنْتُمْ الْمُنْتُمْ وَالْيَهُ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْحَمْعُنِ وَاللّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْحَمْعُنِ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴾ وَمَا لَانِفَالَ: ١٤] عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴾

جان لو کہ تم جس قتم کی جو بچھ غنیمت حاصل کرواس میں سے پانچوال حصہ تواللہ کا ہور سول کا اور قرابت داروں کا اور بنیموں کا اور مسکینوں کا اور راہ حصہ تواللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور بنیموں کا اور مسکینوں کا اور راہ چلتے مسافروں کا اگر تم ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے۔جو دن حق وباطل کی جدائی کا تھا جس دن دو فو جیس بھر گئی تھیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اللهِ وَالَّذِيْنَ اللهِ وَالَّذِيْنَ الْمُو مِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴿﴾ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴿﴾ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴿﴾ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴿﴾

اورجولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ کی راہ میں جماد کیا اور جنہوں نے گئے دی اور مدد پہنچائی ہی لوگ سیچے مومن ہیں ان کے لیے عشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔

اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِالمُوالِهِمْ وَالْفُسِهِمْ الْفَاتِرُونَ ﴿ ﴾ وَاللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتِرُونَ ﴿ ﴾ وَاللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتِرُونَ ﴿ ﴾

[٩:التوبة: ٠ ٢]

جولوگ ایمان لائے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جماد کیاوہ اللہ کے راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جماد کیاوہ اللہ کے ہاں بہت بروے مرتبہ والے ہیں اور بھی لوگ مراد پائے والے ہیں۔

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنْتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴿﴾

انہیں ان کارب خوشخری دیتاہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور ۱ جنتوں کی اور ا ن کے لیے وہاں دائی نعت ہے۔ خلدین فیھآ ابکا اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ اَحْرٌ عَظِیْمٌ ﴿﴾

[٩:التوبة:٢٢]

ان میں یہ بمیشہ کو رہیں گے بلاشہ اللہ کے پاس برااجرہ۔ لکین الرَّسُولُ والَّذِیْنَ امْنُواْ مَعَهُ جُهدُواْ بِآمُوالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولِیْكَ لَهُمُ الْحَیْراتُ وَاُولِیْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿﴾ [٩:التوبة:٨٨] لیکن خودرسول اوراس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں ے جماد کرتے ہیں میں لوگ بھلا ئیوں والے ہیں اور میں لوگ کامیا بی حاصل کرنے والے ہیں۔

اَعَدَّالله لهم خَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيها

[٩:التوبة:٩٨]

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾

ائنی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے بیچے عمریں ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں بھی بہت بڑی کا میانی ہے۔

إِنَّ اللهِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْحَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا التَّوْرَةِ وَالإِنْحِيْلِ وَالْقُرْانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿﴾

[٩:التوبة:١١١]

بلاشہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت طے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قبل کرتے ہیں اور قبل کیے جاتے ہیں اس پر سچاوعدہ کیا گیا ہے۔ توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عمد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھر ایا ہے۔ خوشی مناؤاور یہ بروی کا میانی ہے۔

أَمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿﴾ [11: النحل: ١١]

جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیااور صربانیاں صبر کا ثبوت دیا بیشک تیر اپرور دگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مهربانیال کرنے والا ہے۔

یوم تَاتِی کُلُ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفِی کُلُ نَفْسِ مَّا عَمِلَت وَهُمْ لاَ يُظلَمُون ﴿ ﴿ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَا

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواۤ أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ

اللَّهُ زِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو َ خَيْرُ الرِّزِقِينَ ﴿﴾ [٢٢:الحج:٥٥]

اور جن لوگول نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھروہ شہید کرویے گئے یا اپنی موت مرگئے اللہ تعالی انہیں بہترین روزیاں عطا کرے گا اور بے شک

الله تعالى البته سب سے بہتر روزى دين والا ہے۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُحَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعُلَمِينَ ﴿﴾

[ ۲ :العنكبوت: ٦ ]

اور ہرایک کو شش کرنے والااپنے ہی کھلے کی کو شش کر تاہے۔ویسے تو

الله تمام جمانول سے بے نیاز ہے۔

وَمَا لَكُمْ الاَّ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلهِ مِيْرَاثُ السَّمُواتِ وَالاَرْضِ لاَ يَسْتُوى مِنْكُمْ مَّنْ اَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقْتَلَ أُولَئِكَ وَالاَرْضِ لاَ يَسْتُوى مِنْكُمْ مَّنْ اَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقْتَلُوا وَكُلاَّ وَعْدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ الحسنى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾

جہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے دراصل آسانوں اور زمینوں کی میراث کامالک تنمااللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگول نے فتح ہے میلے فی سبیل الله دیااور جہاد کیاہے وہ دوسرول کے برابر متیں بلحہ الن سے بہت بوے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیر اتیں دیں اور جہاد کیے ہال بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالی کا ان سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ

يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ

[ ٦٦: الصيف: مَما ]

عَذَابِ اَلِيْمِ ﴿ ﴾ اے ایمان والو ! کیا میں منہیں وہ تجارت نہ بتلاؤل جو منہیں در دناک

تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ

وَ اَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٦: الصف: ١١] تم لوگ اللہ بر اور اس کے رسول بر ایمان لاؤاور اللہ کی راہ میں اینے مال

اور جان سے جماد کرویہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اگر تم بچھ سمجھ رکھتے ہو۔

يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّتٍ تَحْرَى مِنْ تَحْتِهَا

الأنهرُ ومَسلكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْن ذلكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿﴾

، [۲:الصف:۲۱]

الله تعالی تمهارے گناہ معاف کر دے گااور تمہیں ان جنتوں میں

مینچائے گاجس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں جوجنت

عدن میں ہوئے کی بہت بڑی کامیابی ہے۔

وَأَخْرَى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾

[:الصف:٢٦]

جنگ بدر میں اللہ تعالی نے عین اس وقت تہاری مدو فرمائی جبکہ تم نمایت گری ہوئی حالت میں ہے اس لیے اللہ ہی سے ڈرو(نہ کسی اور سے) تاکہ تمہیں شکر گزاری ہوئی حالت میں ہو (اور یہ شکر گزاری باعث نصرت وامداد ہو) جب آپ مومنوں کو تعلی دے رہے تھے کیا آسان سے تین ہزار فرشتے اتار کر اللہ تعالی کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کائی نہ ہو گاکیوں نہیں باعد اگر تم صبر اور پر بیزگاری کرداور یہ لوگ اس وم تمہارے پاس آجائیں تو تمہارارب تمہاری المداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گاجو نشان دار ہو گئے۔اور یہ تو محض تمہارے المداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گاجو نشان دار ہو گئے۔اور یہ تو محض تمہارے

دل کی خوشی اور اطمنان قلب کے لیے ہے ورنہ مدد توانلہ ہی کی طرف ہے ہے۔ جو غالب اور حکمتوں والا ہے (اس امداد الهی کا مقصد سیر تھا کہ اللہ) کا فروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامر او ہو کر والیں چلے جائیں۔

لاَ يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُحْهِدُونَ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِامْوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى الْقَعِدِيْنَ اَجْرًا وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى الْقَعِدِيْنَ اَجْرًا عَلَى الْقَعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ وَعَدَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا عَظِيْمًا ﴿ وَعَدَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا فَهُمُ الْمَلْئِكَةُ ظَالِمِي آنَفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا وَهِيمًا كُنْتُمْ قَالُوا فَيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا فَيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الأَرْضِ قَالُوا اللهِ وَاسِعَةً كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الأَرْضِ قَالُوا الله وَسَاءَ تَ مُصِيْرًا ﴿ وَاللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا فَأُولِيكَ مَاوْهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ تَ مُصِيْرًا ﴿

[٤:النساء:٥٩٧-٩]

اپی جانوں اور مالوں سے خداکی راہ میں جماد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور جانوں سے جماد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالی نے درجوں میں بہت فضیلت وے رکھی ہے۔ اور یوں تواللہ تعالی نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجرکی فضیلت دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجرکی فضیلت دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور خشش کی بھی۔ اور اللہ تعالی خشش کرنے والا اور مرتبے کی بھی اور خشش کی بھی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان

کاروح قبض کرتے تو پوچھے ہیں تم کس حال میں ہویہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپی جگہ کمز ور اور مغلوب سے فرشتے کتے ہیں کیااللہ تعالی کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کرجاتے ہیں لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوز نے ہے اوروہ چینچنے کی ہری جگہ ہے۔ واذکرو او او آئٹ میں قاید گرست شخفون فی الار ش تَحافون آن یَنحَظَفکُمُ النّاسُ فَاوٰکُمْ وَاید کُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَکُمْ مِّنَ الطَّیبَّتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون ﴿ اللّٰ اللّ

اوراس حالت کویاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے کمزور شار کیے جاتے عصاب اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کولوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں سواللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی۔ اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطافرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔

اس وفت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ تعالی نے تمہاری سن لی کہ میں تم کوایک ہزار فرشتوں سے مدددوں گاجو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔

لَهُمْ دَارُالسَّلْمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

[7:14 نعام: ٧٢١]

ان لوگول کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اسکے اعمال کی وجہ ہے۔ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفَوْرًا رَّحِيْمًا ﴿﴾

[٤:النساء: ٠٠]

جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گاوہ زمین میں بہت سی جگہیں قیام کی بھی پائے گااور کشادگی بھی اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑ اہوا پھر اسے موت نے آپکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمہ ثابت ہو گیااور اللہ تعالی بڑا بھٹے والا مہر بان ہے۔

وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُوْلَ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ مِن النَّبِيِّنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَالصَّلَامِينَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَن النَّهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالسَّلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْكُ النَّالُهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ الل

اور جو بھی اللہ تعالی اور رسول کی فرمانبر داری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گاجن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ ہیں۔ لوگ ہیں۔ لوگ ہیں۔

تم اسلام سے الئے پھر جاؤ گے اور جو کوئی پھر جائے اپی ایرایوں پر تو ہر گر اللہ تعالی کا پھے نہ بھوے گا عقریب اللہ تعالی شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اللّٰذِیْن یُنْفِقُو ْنَ اَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیْلِ اللهِ ثُمَّ لاَ یُبْیِعُونَ مَا اَنْفَقُواْ مَنَّا وَلاَ اَذَى لَهُمْ اَحْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ حَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ ﴿ ﴾ یَحْزَنُونَ ﴿ ﴾

جولوگ اپنامال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایڈاد سے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہو نگے۔

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْواتَ بَلْ اَحْيَاءٌ وَالْكِنْ لاَّ تَشْعُرُونَ ﴿﴾

اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نبیت یوں بھی مت کمو کہ وہ (معمولی مردول کی طرح) ہیں بلحہ وہ تو (ایک ممتاز حیات کے ساتھ)زندہ ہیں لیکن تم (اس حیات) کاادراک نہیں کر سکے۔

يَاكُيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبْرِيْنَ ﴿ ﴾ الله مَعَ الله مَعَ الصَّبْرِيْنَ ﴿ ﴾ الله مَعَ الله مَعْ الله مُعْ الله مَعْ الله مَعْ الله مَعْ الله مَعْ الله مُعْ الله مَعْ الله مُعْ الله مُعْلِيْهِ الله مُعْلَمُ الله مُعْلَمُ الله مُعْ الله مُعْلَمُ الله مُعْ الله مُعْلَمُ اللهُ مُعْلَمُ اللهُ مُعْلَمُ اللهُ اللهُ مُعْلَمُ اللهُ الله

اے ایمان والوں صبر اور نماذے سارا حاصل کرو بلاشہ حق تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ توبدر جہ اولی ہیں) کرنے والوں کے ساتھ توبدر جہ اولی ہیں) ایمنوا ایمنوا باللہ ورسوله و انفقوا مِما حَعَلَکُم مُستَحَلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ آجُر حَبِير ﴿) فَالَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ آجُر حَبِير ﴿)

الله پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آواور اس مال میں سے خرج کرو جس میں اللہ نے تہمیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خرج کریں انہیں بہت برا اثواب ملے گا۔

حمیس کیا ہو گیاہے جواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے دراصل آسانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنمااللہ ہی ہے تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور جماد کیا ہے وہ دوسر ول کے برابر نہیں بلعہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیر اتیں دیں اور جماد کیے ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالی کا ان سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہواس سے اللہ خبر دارہے کوئی ہے جو اللہ تعالی کو قرض کے طور پر دے پھر اللہ تعالی اسے اس کے دارہے کوئی ہے جو اللہ تعالی اسے اس کے مار پر دے پھر اللہ تعالی اسے اس کے مارہ جا ہے۔

يَايُّهَا الَّذِينَ المُّنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُشَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ ﴾

[٧٤:محمد:٧]

اے ایمان والواگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تووہ تمہاری مدد کر ہے گااور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ يَاتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تْكُمْ جُنُودٌ لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا جُنُودٌ لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴿ فَارْسَلْنَا فِي عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودُ اللَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴿ فَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَحَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمَلُونَ بَصِيْرًا ﴿ فَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَوْنَ بَصِيْرًا ﴿ فَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

اے ایمان والو اللہ تعالی نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جب کہ تمہارے مقابلے کو فوجوں کی فوجیس آئیں پھر ہم نے ان پر تیزو تند آندھی اور ایسے لشکر بھیج جنہیں تم نے دیکھاہی نہیں اور جو کچھ تم کررہے ہواللہ تعالی سب کو دیکھائی میں اور جو کچھ تم کررہے ہواللہ تعالی سب کو دیکھائے۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ حَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ﴿ ﴾ [٢٢:الحج:٥٥] اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ حَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ﴿ ﴾ الله يُحروه شهيد كرويه يُحيا اور جي كيا يا الله تعالى الله

قَاتِلُوهُمْ يُعَذّبهُمُ اللهُ بِآيْدِيْكُمْ وَيُحْزِهُمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ وَيَشْفِ صَدُورٌ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَيُدْهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ وَيَسْفُ صَدُورٌ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَيُدْهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشْاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَن يَسْلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن وَلِهُ وَمِن اللهُ وَلَهُ وَلِهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَن وَلِهُ وَلَا وَمُ مَن وَلِهُ وَلَهُ عَلَيْهُ مَن وَلِهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَن وَلِهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَن وَلا اللهُ عَلَيْهُ مَن وَاللهِ عَلَيْهُ مَن وَاللهِ وَمُن كُلُولُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَن وَلِيهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَن وَلا اللهُ عَلَيْهُ مَن وَلا اللهُ عَلَيْهُ مَن عَلَيْهُ مَن وَلِيهُ مَن وَلا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُ مَن وَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَن وَلِي اللهُ عَلَيْهِ مَن وَلا اللهِ عَمْنَا وَلَو وَاللّهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَن عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَن وَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَن وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَّكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الأَخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿﴾ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الأَخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿﴾

[٨:الانفال:٧٦]

نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں جائیں جب تک کہ ملک میں اچھتی طرح خونریزی کی جنگ نہ ہو جائے تم تو دنیاکا مال جاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اور اللہ زور آور ہا حکمت ہے۔

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلْلاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحْيُمٌ ﴿﴾

پس جو پچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ ہیو اور اللہ سے ڈریتے رہو یقینااللہ غفورر حیم ہے۔

وَإِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْ آعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْ آعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْ آعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ﴿ ﴾ آعْيَنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ﴿ ﴾

[٨:الانفال:٤٤]

جب كه ال في بهت كم وكلات المين تهارى نگامول مين بهت كم وكلاف الد تعالى الله كوانجام تك وكلاف الد تعالى الله كام كوانجام تك ينجاد في وكرنابى تقااور سب كام الله بى طرف بهير عاقي بين و كانون من حادً لا تَحدد قومًا يُؤمنون بالله واليوم الاخير يُوادُون من حادً الله وَرَسُولُهُ وَلَو كَانُوا ابْاَءَ هُمْ أَوْ ابْنَاءَ هُمْ أَوْ ابْنَاءَ هُمْ أَوْ ابْدُوانَهُمْ أَوْ عَنْ الله وَرَسُولُهُ مِرُوحٍ مِنْهُ الله وَرَسُولُهُ مُولِيكً كُتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمان وايدهم بروح مِنْهُ عَنْدِرَتُهُمْ أُولُوكِ مِنْهُ الإيمان وايدهم بروح مِنْهُ

وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتٍ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللّهِ اللّهِ الآ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ اللهِ الآ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ اللهِ اللهِ الآ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ اللهِ اللهِ الآ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہر گرنہ پائیں گے گووہ ان کے باپ یاان کے بیٹے یاان کے بھائی یاان کے کنے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روخ سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیج نہریں آر ہی ہیں جمال سے ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں یہ فدائی لشکر ہے آگاہ رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کا میاب لوگ ہیں۔

الله تنصروه فقد نصره الله إذ اخرَحه الدين كفروا ثانى النين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحرّن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وآيده بحنود لم تروها وحعل كلمة الدين كفروا الله سكينته عليه وآيده بحنود لم تروها وحعل كلمة الدين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ﴿ [٩: التوبة: ٤٠] السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ﴿ [٩: التوبة: ٤٠] الرتم اس كى مدد مروتوالله بي ناس كى مدد كى اس وقت جبه أس كافرول نورس من نكال ديا تعادويس مدوسرا جبه وه دونول غاريس سخ كافرول نورس ما تق مه رب سخ كم نه كر الله مارك ساته به پس جب بيا بي ساته من طرف سه تسكين اس پرنازل فرماكران لفكرول ساس كى جناس كى حداس كى حداس كى حداس كى حداس كى حداس كالمرون ساته الله جناب بادى ناري طرف سه تسكين اس پرنازل فرماكران لفكرول سه اس كى

مدد کی جنہیں تم نے دیکھا بھی نہیں اس نے کا فروں کی بات پست کر آئی اور بلند وعزیز تواللہ کا کلمہ ہی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ ﴿ ﴾

یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تہیں اپنی کٹرت پر ناز ہو گیا تھالیکن اس نے تہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلحہ زمین باوجو داپنی کشادگی کے تم پر ننگ ہو گئی پھر تم پیٹے موڑ کر پھر گئے۔

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِحَالُوتَ وَحُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا اَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ لَبِّتُ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوْدُ حَالُوتَ وَانْهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَقَتَلَ دَاوْدُ حَالُونَ وَانْهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَقَلْمَ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿ وَلَا لَكُ مَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

میں فساد کھیل جاتا کین اللہ تعالی دنیا والوں پر بردا فضل وکرم کرنے والاہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ رَوُفَ بِّالْعِبَادِ ﴿ ﴾ [۲:۲لبقرة:۲۰] اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالی کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک پی دالتہ تعالی اپنے بندوں پر بردی شفقت کرنے والاہے۔

# (جماد كاصله بيان كرنے والى اجاديث صحيح

### جهاد کی فضیلت

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ : " حَيْرُ مَعَايِشِ النَّاسِ لَهُمْ ، رَجُلُ مُمْسِكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ ويَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمْمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ اليَّهَا، يَبْتَغِي الْمَوْتَ أَوِ الْقَتْلَ، مَظَانَّهُ وَرَجُلُ فِي غُنَيْمَةٍ ، فِي رُاسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَافِ ، الْقَتْلَ، مَظَانَّهُ وَرَجُلُ فِي غُنَيْمَةٍ ، فِي رُاسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَافِ ، أَوْ بَطْنَ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ ، يُقِيْمُ الصَّلاةَ ، وَيُوتِي الرَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَاتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ الآفِي خَيْرِ".

نی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: "لوگوں میں سے فیر (برکت)
والی زندگی اس آدمی کی ہے جو (جہاد) فی سیسل اللہ میں گھوڑے کی پیٹے پر سوار لگام
پکڑے ، دوڑتے (گویا اڑتے) ہوئے بر کرے جہال و شمن کی خوفاک آوازیا
و شمن پر حملہ کابلاواسنتا ہے تو فورا گھوڑے پر اڑتا ہوا (یعنی تیزی سے) اس جانب کا
د خ کر تاہے اور مرنے یا مارنے کے میدانوں میں غازی یا شہید ہونے کی آرزو لیے
پھر تا ہے۔ اور اس انسان کی زندگی بھی اچھی ہے جو اپنی بحریوں کولے کر تناکی
پہاڑ کی چوٹی پر بہتا ہویا پہاڑی میدانوں (وادی) میں رہائش اختیار کرلی ہو ، نماز
قائم کرتا (وقت پر عین تعلیمات نبی کے مطابق پڑھتا) ہو ، زکوۃ اواکرتا ہو اور
موت تک رب کی بندگی کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی و فیر خواہی کے سوا

(بیر حدیث انن ماجه (۳۲۱۲)نے صحیح سندسے روایت کی ہے)

### جهاد کرنے کی فضیلت

عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ "
وَ سَلَمَّ : أَى الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: " إِيْمِانَ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ "
قُلْتُ : فَأَى الرِّقَابِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : " اَعْلاَهَا ثَمَناً وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ
اَهْلِهَا " قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ اَفْعَلُ ؟ قَالَ : " تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لاَحْرَقَ "
اَهْلِهَا " قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ اَفْعَلُ ؟ قَالَ : " تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ قَالَ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةً قُلْبُ : فَإِنْ لَمْ اَفْعِلُ ؟ قَالَ : " تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ قَالَةُهَا صَدَقَةً تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ ".

حضرت ابو ذر (غفاری) " کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے (ایک دفعہ) پوچھا (اے اللہ کے رسول) کونیا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا:

- "الله برايمان اوراس (الله) كى راه ميس جماد" ـ
  - میں (ابو ذر غفاریؓ)نے پھر یو چھا:
- کو نسے غلام (یا قیدی) کو (آزاد کرنا) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا:
- "جس کی قیمت زیادہ اور اپنے مالک کے ہال خوب جاہت والا ہو"۔ میں نے (پھر) یو جھا:
  - آگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو...؟ سے نے فرمایا:
  - -" مسی کار میرکی معاونت یا ناژی اور میار آومی کی مدد کرنا"۔

میںنے (پیر) پوچھا:

۔ اگر مدد بھی نہ کریاؤل تو...؟

آب نے فرمایا :

۔" تولوگوں کواپیے شریعے محفوظ رکھے…! بیہ بھی اپنے اوپر کردہ صدقہ میں سے ایک صدقہ ہے"۔

(بیر حدیث مخاری (۱۵۲۸) نے روایت کی ہے)

اعمال میں کونساافضل ہے؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ سُئِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ سُئِلَ أَى الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : " إِيْمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ". قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : " حَجُّ مَبْرُورٌ " قَالَ : " حَجُّ مَبْرُورٌ " قَالَ : " حَجُّ مَبْرُورٌ "

حضرت ابو هر مرفقروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم من جھا گیاکہ (اعمال میں ہے) کونساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا" الله اور سے بوجھا گیاکہ (اعمال میں ہے) کونساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا" الله اور

سے بو چھا میا رر رامان میں سے) وسا میں ہے ، جب سے رابی مار رامان میں ہے۔ اس کے رسول پر ایمان "۔ (پھر) بوجھا گیا کہ اس کے بعد ؟ آپ نے فرمایا" اللہ

کی راہ میں جماد"۔(پھر) پوچھا گیااس کے بعد؟ آپ نے فرمایا"مقبول (ہونے والا،ریاکاری اور گناہ سے یاک) جج"۔

(بیر صدیث مخاری (۱۵۱۹) نے روایت کی ہے)

اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والاجماد ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ أَى الإَعْمَالُ أَفْضَلُ ؟ أَوْ أَيُّ الأَعْمَالُ خَيْرٌ ؟ قَالَ لَهُ إِيْمَانُ بِاللهِ ورَسُولِهِ ". قِيْلَ: ثُمَّ أَى شَيْءٍ ؟ قَالَ: " اَلْحِهَادُ سِنَامُ الْعَمَلِ". قِيْلَ: ثُمَّ اَى شَيْءٍ ؟ قَالَ: " اَلْحِهَادُ سِنَامُ الْعَمَلِ". قِيْلَ: ثُمَّ اَى شَيْءٍ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ".

حضرت الع هر برا بان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم يے اعمال بين سے افضل يا خير والے (عمل) كے بارے بوچھا گيا؟ آپ نے فرمايا" الله اوراس كے رسول پر ايمان "۔ (پھر) آپ ہے بوچھا گياكه اس كے بعد؟ آپ نے فرمايا" جماد اعمال بين بلند تر ہے "۔ پھر بوچھا گيا اے الله كے رسول اسكے بعد؟ آپ نے فرمايا: "مقبول جي

(بیر حدیث ترندی (۱۳۵۵) نے حسن صحیح سندسے روایت کی ہے) افضل ترین اعمال میں سے ایک (عمل) جماد ہے

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ حُبْشِي الْحَثْعَمِي "اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: " طُولُ القِيامِ ". قِيْلَ: اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: " طُولُ القِيامِ ". قِيْلَ: اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: "حَهْدُ الْمُقِلِ "قِيْلَ: فَاَيُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: قَالَ: "مَنْ هَجَرُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ "قِيْلَ: فَاَيُّ الْجَهَادِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: "مَنْ هَجَرُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ "قِيْلَ: فَاَيُّ الْجَهَادِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: "مَنْ هَجَرُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ "قِيْلَ: قَايَ الْجَهَادِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: "مَنْ هَجَرُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ "قِيْلَ: قَايَ الْجَهَادِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: "مَنْ أَهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ " قَالَ: "مَنْ أُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ "

نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کو نسا ہے۔ آپ نے فرمایا "طویل قیام (والی نماز) ہے"۔ (پھر آپ سے) پوچھا گیا کہ کون ساصد قد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا"اس تنگد ست آدمی کا صدقہ جس کے پاس بہت تھوڑا مال ہو"۔ (پھر آپ سے) پوچھا گیا کہ کون سی اجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا"اس آدمی کی ہجرت ہے وان چیزول سے باز آ

گیاجو اللہ نے اس پر حرام ٹھمرائی ہیں "(پھر آپ سے) پوچھا گیا کہ کونساجہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا" وہ جہاد جو جان ومال کے ساتھ مشرکین کے خلاف کیا جائے "(پھر آپ سے) پوچھا گیا کونسی موت زیادہ (خیر و) شرف والی ہے؟ آپ جائے "رپھر آپ موت) جس میں آدمی کا خون بہایا گیا اور اس کے گھوڑے کی کو نجیں کا خوالی گئیں" (یعنی گھوڑامار ڈالا گیا)

(به حدیث ابوداود (۱۲۸۲)نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

الله كى راه ميں جماد و نياوما فيمايے افضل ہے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ : " لَغَدُوهَ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا".

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "صبح یاشام (سمی بھی وفت )الله

کی راہ میں (جماد کی خاطر) ایک و فعہ چلنا ،بلا شبہ و نیایا و نیا کی ہر شے سے زیادہ خیر (ویر کت)والا ہے ''۔

(بیر حدیث این ماجد (۲۲۲۸)نے صحیح سندسے روایت کی ہے)

## کونساجهاداللد کی راه میں ہے؟

عَنْ أَبِي مُوسَى ،قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ رِيَاءً. فَقَالَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ رِيَاءً. فَقَالَ حَمِيَّةً ، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً. فَقَالَ رَسُونُ لُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ : " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ، فَهُوَ فِي سَبِيْلُ اللهِ ".

نی علیہ الصلاۃ والسلام سے بوجھا گیاکہ کوئی شخص بہادری کے لیے جنگ

کرتاہے کوئی (ملک یا قبیلہ کی) عزت کے لیے جنگ کرتاہے کوئی دکھاوے کے لیے جنگ کرتاہے کوئی دکھاوے کے لیے جنگ کرتاہے (ان کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جو صرف اس لیے جماد کرتاہے کہ اللہ کے کلمۃ (کلمہ توحید) کی عزت وسر بلندی ہو"۔

(بیر حدیث ابن ماجہ (۲۲۳۳) نے صحیح سندسے روایت کی ہے) جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ،قَالَ : حَآءَ رَجُلُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ فَقَالَ : دُلِنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْحِهَادَ ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ فَقَالَ : دُلِنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْحِهَادَ ، قَالَ : " هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُحَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ قَالَ : " هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُحَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْحِدَكَ فَتَقُومُ وَلا تَفْتُرَ ، وتَصُومَ وَلا تُفْطِرَ ". قَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ.

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آکر ایک آدمی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایس عبادت بتلاہے جو جماد کے ہم رہ بد ہو؟ آپ نے فرمایا" میں جماد کے ہر ابر توکوئی عبادت نہیں پاتا ہول۔ (نیز آپ نے فرمایا) کیا تم یہ کر سکتے ہوکہ جب مجاہد (سنر) پر نکلے اور تواپی معجد میں واخل ہو کر (اس کی واپسی تک) نماز برسنے کھڑا ہو جائے اور سستی وکا بلی (ہر گز) نہ دکھائے۔ برابر روڑے رکھے ،اور کوئی روزہ نہ چھوڑے "اس آدمی نے جوانی عرض کیا: حضرت ایسا کون کر سکتا کے ب

(بیر مدیث بخاری (۲۸۵) نے روایت کی ہے)

# الله كانام بلند ہونے كى غرض سے جماد كرنا

عَنْ آبِي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ،قَالَ : حَآءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ فَقَالَ : الرّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمَةِ وَالرّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمَةِ وَالرّجُلُ يُقَاتِلُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ فَقَالَ : الرّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمَةِ وَالرّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي سَبِيْلِ اللهِ .قال : " مَنْ لِللّهُ رُوالرّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي سَبِيْلِ اللهِ .قال : " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيْلِ اللهِ ".

ایک شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آکر عرض کیا: (اے اللہ کے رسول) کوئی آدمی تو صرف مال غنیمت کے لیے جماد کرتا ہے کوئی آدمی (لوگوں کو ترمیان) شہرت کی خاطر جماد کرتا ہے کوئی آدمی لوگوں کو (بہادری) میں اپنامقام دکھلانے کے لیے جماد کرتا ہے ان میں فی سبیل اللہ جماد کرتا ہے ان میں فی سبیل اللہ جماد کون ساہے؟ آپ نے فرمایا: "جو صرف اللہ کانام سربلند کرنے کی نیت سے جماد

كرتاب (اس مجامد كاكرده جماد)الله كى راه ميس ب.

(میر صدیث مخاری (۲۸۱۰) نے روایت کی ہے)

ذی الحبہ کے پہلے عشرے کے روزوں سے جہاد کا افضل ہونا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ " مَا مِنْ آيًام، الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُ إِلَى اللهِ ،مِنْ هَذِهِ الاَيَّامِ يَعْنِى الْعَشْرَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ !ولا الْحَهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ؟ قَالَ : يَعْنِى اللهِ ؟ قَالَ :

" وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ

. مِنْ ذَلِكَ بِشَىءٍ"،

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:" ہمارے آج كل كے بيدايام

(یعنی ذالحبہ کے پہلے دس دن) میں کردہ اعمال صالحہ باتی ایام کی نبست اللہ تعالی کے نزدیک بہت زیادہ پہندیدہ ہیں (صحابہ ) نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا (زیادہ پہندیدہ نہیں ہے؟) آپ نے فرمایا:

(ہال) اللہ کی راہ میں جہاد بھی (اتنا پہندیدہ نہیں ہے) گر جو شخص اپنی جان ومال سے پچھ واپس نہ لائے (اس مجامہ کاعمل الن دس دنوں کے عمل سے افضل ہے) "

(یہ حدیث این ماجہ (۲۰۰۳) نے ضجے سند سے روایت کی ہے)
کو نسا جہاد زیادہ فضیلت والا ہے؟

عَنْ أَبِي أَمَامُةَ ،قَالَ عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ رَجُلٌ عِنْدَ جَمْرةِ الأولى، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَى الْجِهَادِ سَلَمَّ رَجُلٌ عِنْدَ جَمْرةِ الأولى، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَى الْجِهَادِ اَفْضَلُ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمَى الْجَمْرةَ الثَّانِيَةَ سَاثَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمَى الْجَمْرةَ الثَّانِيَةَ سَاثَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمَى الْجَمْرةَ الثَّانِيَةَ سَاثَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمِى الْجَمْرة الثَّانِيَة سَاثَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمِي الْخَرَدِ لِيَرْكَبَ . قَالَ : " أَيْنَ فَلَمَّا رَمُنُ اللهِ إقَالَ: "كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ ذِي سُلُطَانِ اللهِ إقَالَ: "كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ ذِي سُلُطَانِ اللهِ إقَالَ: "كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ ذِي سُلُطَانِ

(منی میں) پہلے جمرے کے قریب ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ! کون ساجماد افضل ہے ؟ آپ فاموش رہے جب آپ دوسرے جمرے کو کنگریاں مار پچے تو اس آدمی نے پھر وہی پوچھا آپ پھر فاموش رہے جب آپ (تیسرے اور آخری) بحرہ عقبہ کو منگریاں مار پچے اور (سواری پر) سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤس رکھا (تو اس وقت) آپ نے پوچھا : سوال پوچھے والا کمال ہے ؟ اس نے کما اے اللہ کے رسول وقت) آپ نے پوچھا : سوال پوچھے والا کمال ہے ؟ اس نے کما اے اللہ کے رسول

میں (موجود) ہوں آپ نے فرمایا" (سب سے زیادہ فضیلت والا جماد) ظالم بادشاہ کے پاس (مھلائی کا محم دینے والا بایر ائی سے منع کرنے والا) کلمہ حق کمناہے"۔

(یہ حدیث ائن ماجہ (۳۲۴۱) نے حسن صحیح سند سے روایت کی ہے)

## جنت تكوارول كے سائے تلے ہے

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ 'قَالَ:" يَايُهَاالنَّاسَ لاَ تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُو ّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَة . فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ " تُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ وَقَالَ :" اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ،وَهَازِمَ الأَحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ " رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "اے لوگو!وسمن سے ملنے كى تمنامت كرو!اللدتعالى سے سلامتى طلب كرو، بال جب وسمن سے لمر بھير ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہر کرو! جان لو، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے "پھر و نبی علیہ الصلاة والسلام کھڑے ہوئے اور بول دعا فرمائی" اے میرے الله!اے كتاب كے نازل كرنے والے مبادلوں كو جلائے والے (وشمنول كے) جنفول كو به کادینے والے! اسمیں پریشان حال کردے اور ہمیں ان پر کامیابی عطافرما" (بیرحدیث مسلم (۱/۲۰) نے روایت کی ہے)

سب سے فضیلت والاجهاد ، ظالم باد شاہ کو کلمہ عدل کہناہے.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ اللهِ عَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ : " أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ ، أَوْ

أمِيْرِ حَائِرِ"

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" افضل ترین جماد، ظالم بادشاہ یا ظالم امیر کے پاس کمی جانے والی عدل وانصاف کی بات ہے"
(یہ حدیث ابو داؤد (۳۲۵۰) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)
جماد کرنے والا الله کے ہال مقبول ہے

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ قَالَ :" تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَم وَعَبْدُ الْحَمِيْصَةِ، إِنْ أَعْطِىَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَ إِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ طُوبْى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ أَشْعَتَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، كَانَ فِي السَّاقَةِ أَنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ " تبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا" درہم و دینار ( لیتن سونا جاندی) اور خمیمہ (ایک منم کی چادر) کا بوجاری ہلاک وشر مسار ہو۔ ایسے (منفعت باز) آدمی كو (كرده يكى كاصله الله كى طرف ہے) مل جائے توراضى ہو جاتا ہے۔ اور اگر بنہ ملے تو (اللہ کی تقدیر کے بارے) بھوتا ہے۔ایسے (منفعت بیند) ذیل ہوء نقصال وخسارہ سے دوجار ہواس کے کا ٹا لگے اور نکل نہ سکے (اس کے بالقابل)اس آدمی کے لیے خوشخری ہے جو اللہ کی راہ میں گھوڑے کی لگام پکڑے (جماد میں جائے کے لیے تیار) ہے اس کے بال پریٹان حال ہوں، قدم گرد آکود ہو،اگروہ حراسہ ( پرے داری) پر ہے تو وہ (انتائی جانفشانی سے) پر سے داری کرتا ہے اگر (واپسی پر فوج کے پیچھے) متعین کر دیا جائے تو دہ پیچھے خوب ڈیوٹی نبھارہاہے (اللہ کی خاطریہ ذمہ داریاں اداکرنے والا پیادر)اگر (کسی مثلے میں) اجازت چاہے تواجازت نہ ملے اور اگر سفارش کرے تو دہ بھی نہ مانی جائے"(لیکن اللہ کے ہاں اسکی سب مقبول ہوتی ہے)

(بیر حدیث مخاری (۲۸۸۷)نے روایت کی ہے)

مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کرنے والے اور جناد کرنے والے کابدلہ

عَنْ فُضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يَقُولُ : " أَنَا زَعِيْمُ وَالزَّعِيْمُ الْحَمِيْلُ لِمَنْ آمَنَ بِي وَاسْلَمَ وَهَاجَرَ بَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْحَنَّةِ وَابَنَا زَعِيْمٌ وَهَاجَرَ بَبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْحَنَّةِ وَبَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْحَنَّةِ وَانَا زَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَاسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْحَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْحَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي الْحَنَّةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَبَيْتٍ فِي الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُونُ مَنْ حَيْثُ شَاءَ اَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَكُمْ يَدَعُ لِلْحَيْرِ مَطْلَبًا وَلاَ مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُونَ مُحَدِّثُ شَاءَ اَنْ فَعَلَ اللهُ يَمُونَ مُنْ حَيْثُ شَاءَ اَنْ أَيْمُونَ مُولَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "میں (تمہارا) کفیل وضامن مول جس نے مجھ پر ایمان لا کر اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہجرت کی اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر اور جنت کے در میان ایک گھر دیے جانے کا ضامن ہول اس طرح اس شخص کے لیے جس نے مجھ پر ایمان لا کر میری راہ شخص کے لیے جس نے مجھ پر ایمان لا کر میری راہ شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر اور جنت کی سب سے خوصورت جگہ پر ایک گھر دیے جنت کے وسط میں ایک گھر اور جنت کی سب سے خوصورت جگہ پر ایک گھر دیے بھر دیے دیت کے وسط میں ایک گھر اور جنت کی سب سے خوصورت جگہ پر ایک گھر دیے

جانے کا ضامن ہوں جس نے یہ کام کیا (ایمان، ہجرت جماد) اس شکل میں کیا اس نے نیکی کی کوئی بات نہ چھوڑی اور بر ائی سے بالکل دور رہا (یہ آدمی) جمال بھی ہو (اس کو جیسے بھی جمال پر بھی موت آئے) اس کا مقام جنت ہے۔

و (اس کو جیسے بھی جمال پر بھی موت آئے) اس کا مقام جنت ہے۔

و کی جدیث نمائی (۲۹۳۲) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

عَن ابْن أبي فَاكِةٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ يَقُولُ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِإِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ ،فَقَعَدَ لَهُ بطَرِيْقِ الإسْلاَم فَقَالَ :تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِيْنَكَ وَدِيْنَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيْكَ فَعَصَاهُ فْإَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرْيِقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ : تُهَاجِرُ وَتَدَعَ ٱرْضَكَ وَ سَمَاءَ كَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطُّولَ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بطَرِيْقِ الْجهَادِ . فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْس وَالْمَالَ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنكَحُ الْمَرْآةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ " فَهُقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ : " فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ بُحَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى َاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ غَرَقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتُهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة ". ر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" شیطان این آدم کے ہر طرف آ مے آتا ہے اسلام کی راہ میں اس کے آگے آتا ہے (مسلمان ہونے والے آدمی سے کہتاہے) تم کیو نکر مسلمان ہورہے ہوا پناقد یم دین ،اپنے آباؤاجداد کے دین کو چھوڑر ہے ہو ؟ليكن وہ آدمى شيطان كى بات بركان شيس دھر تااور مسلمان ہو جاتا ہے پھر جرت کرتے وقت راہ پر آنکاتا ہے اور کہتاہے تم اپنی مملکت (ارض وساء یعنی مااق ) چھوڑ کر کیسے ہجرت کر رہے ہو؟ اور مهاجر کی مثال تواس محمورے

جیسی ہے جورہ میں (کھونے ہے باندھ رکھا) ہے "یہ شخص اس بار بھی شیطان
کیبات پرکان نہیں دھر تااور جرت کرتا ہے پھراس آدمی کے جماد پر جاتے وقت
راہ پر آنگاہے اور کہتا ہے کہ . تو جماد کرے گا یہ تو تیری جان کھپائے گا اور مال
برباد کرے گا ایسے حالات میں تو کسے جماد کرے گا ؟ تو میدان میں لڑے گا تو مارا
جائے گا، تیری ہوی کسی دو سرے ہے نکاح کرلے گی اور تیرا آبال تقسیم کر ڈالا
جائے گا، وہ مومن شیطان کیبات پر ہر گزکان نہیں دھر تااور جماد پر چلا جاتا ہے"
پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا"جو کوئی یوں کرے گا اس کو جنت میں
داخل کر نا اللہ عزوجل کے ذمے ہے جو جماد میں مارا جائے (شہید ہو جائے) جو
کوئی پنی میں ڈوب مرے ، یا کوئی گھوڑے کی پیٹھ سے گر کر مر جائے ان سب کو
جنت میں داخل کر نا اللہ عزوجل کے ذمے ہے ۔

(بیر حدیث نسائی (۲۹۳۷) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ: سَمِعْتُ رَسُو ْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يَقُو ْلُ اللهِ عَلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ سَلَمَّ يَقُو ْلُ: " مَثَلُ الْمُحَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيْلِهِ - كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" الله کی راه میں جماد کرنے والے کی مثال، اور الله خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راه میں جماد کر رہا ہے، مسلسل روزے رکھنے والے ، رات کو عبادت کرنے والے ، خشوع خضوع کے ساتھ رکوع و سجود ( یعنی نماز) والے کی ہے"

(بیر حدیث نبائی (۲۹۳۰) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

# الله كى راه ميں جان اور مال كے ساتھ كروہ جمادكى فضيلت

عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِئِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ " قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ حَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ " قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: " ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشِّعَابِ يَتَقِى اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ".

ایک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیااور عرض
کی کہ اے الله کے رسول الوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والاکون ہے؟ آپ انے فرمایا" جان اور مال کے ساتھ الله کی راہ میں جماد کرنے والا"اس نے پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا" وہ مومن جو (پہاڑوں کی) وادیوں میں کی ایک وادی میں اکیلا) رہتا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں اور وہال اللہ سے ڈرتا (اس کی خوب عبادت کرتا) ہے"۔

(بیر حدیث نسائی (۲۹۰۹)نے صحیح سندسے روایت کی ہے)

صبح جلدى الله كى راه ميں جمادير نكلنے كى فضيلت

عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ : " اَلْغَدُوةَ وَالرَّوْحَةُ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلٌ ، اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "صبح کو جلدی یاشام کو الله کی راه میں جماد پر جانا، د نیا ہے اور جو پچھ (د نیامیں) ہے اس سے زیادہ فضیلت والا ہے"۔

(یہ حدیث نیائی (۲۹۲۱) نے صبح سند نے روایت کی ہے)

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

#### جماد كرنے والے كامعامله

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ: " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللّهُ اَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ: " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيْلِهِ \_ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُحَاهِدِ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيْلِهِ بِاَنْ يَتَوَقَّاهُ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ آجْرٍ اَوْ غَنِيْمَة ".

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا: الله کی راہ میں (جماد کر رہا دالے) مجاہد کی مثال داور الله خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جماد کر رہا ہے۔ (دن کو)روزے رکھنے والے اور (رات کو) نماز پڑھنے والے کی ہے اور جو مجاہداللہ کی راہ میں جماد کر رہا ہے اللہ تعالی اس کے بارے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ یا تواسے شمادت کی شکل میں موت دے کر سیدھا جنت میں داخل کرے گایا مجاہد کو (غازی بناکر) تواب اور مال غیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس (مھکانے) پر لوٹائے گا"۔

(يه حديث ظارى (٢٥٨٧) فروايت كى به) الله كى راه مين جماد كرف والاالله كى حفاظت مين بهو تاب عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قال: "أَلْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللهِ إِمَّا أَنْ يَكُفِتَهُ إِلَى مَعْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يَرْجَعَهُ بَاجْرِ وَغَنِيْمَةٍ. وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي

سَبِيْلِ اللهِ ، كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ، الَّذِي لاَ يَفْتُرُ ، حَتَّى يَرْجَعَ ".

نی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا "اللّه کی راہ میں جماد کرنے والے (مسلمان مجاهد) کا الله ضامن (اللّه کی گار نٹی میں) ہے۔ اللّه یا تواہے مغفرت اور رحمت (کے ٹھکانے یعنی جنت کی طرف) اٹھالے گایا ہے تواب اور مال غنیمت کے ساتھ (گھر کی طرف صحیح سالم) لوٹائے گا۔ اللّه کی راہ میں جماد کرنے والے (مجاہد مسلمان) کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو (دن کو) ہمیشہ روزے رکھتا ہو اور (رات) کو ہمیشہ قیام کرتا ہو اور قیام و صیام میں کوئی سستی اور ناغہ نہ کرتا ہو، یسال تک کرمجاہد واپس آجائے"۔

(بیر حدیث این ماجہ (۲۲۲۵) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) جماد میں حصہ خواہ تھوڑاہی کیوں نہ ہو

عَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبَلٍ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ:

" مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَحَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ وَمَنْ حُرِحَ حُرْحًا فِى سَبِيْلِ اللهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَحِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاغْزَرِ ، مَا كَانَت لُو نُهَا الزَّاعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكُ " الْقِيَامَةِ كَاغْزَرِ ، مَا كَانَت لُو نُهَا الزَّاعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكُ " الْقِيَامَةِ كَاغْزَرِ ، مَا كَانَت لُو نُهَا الزَّاعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ " وَمَا عَلَيْهُ اللهُ اللهِ السَّلةُ والسلام في فرايا "كسى مسلمان في الله كى راه مِي خواه او مَنْ كادوده و و مِن كل ( تَعُورُ كى كى مدت كر الرجماد كيا تواس كے ليے جنت واجب ہوگئ ( ليمن جنت مِي واخلہ يقيني ہو گيا) اور جے الله كى راه مِي دوران جماد واجب ہوگئ ( ليمن جنت مِي واخلہ يقيني ہو گيا) اور جے الله كى راه مِي دوران جماد كوئى دخي ياكوئى مصيبت آئى وہ قيامت كے دِن (اس دِ خم يامصيبت ) سے براہ كرك كوئى دوران جماد كوئى دخي ماك يا كوئى دوران جماد كوئى دخي يا كوئى دوران جاد كي دون (اس دِ خم يامصيبت ) سے براہ كرك كے دور اس دِ خم يامسيبت كوئى دوران جاد كوئى دوران جاد كوئى دوران جاد كي دوران جاد كوئى دوران دوران جاد كوئى دوران دوران جاد كوئى دوران دوران جاد كوئى دوران جاد كوئى دوران دوران جاد كوئى دوران دوران جاد كوئى دوران جاد كوئى دوران دورا

آئے گالیکن اس کارنگ زعفر ان اور خوشبومشک کی سی ہوگی۔ (بیر حدیث ترقدی (۱۳۵۳) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) الله كى راه مين خواه تهور اساجهاد كرفوال كوير اصله مانا عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يَقُولُ : " مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَ حَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فُواقَ نَاقَةٍ ، وَحَبَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ "

نی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا" جس مسلمان (مجاہد) نے اللہ عزوجل کی راہ میں او نٹنی کادودھ دو ہے کے در میانی عرصہ کے برابر (بھی) جہاد کیااس کے لیے (اللہ کے فضل و کرم ہے) جنت واجب ہو گئ"۔ (بیہ حدیث این ماجہ (۲۲۵۱) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) اللہ کی راہ میں تیر اندازی کی فضیلت

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي حُسَيْنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ: " إِنَّ اللّهَ لَيُدْ حِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلاَئَةً الْحَنَّةِ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْحَيْرِ ، وَالرَّامِي بِهِ ، وَالْمُمِدَّ بِهِ " الْحَنَّة : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْحَيْرِ ، وَالرَّامِي بِهِ ، وَالْمُمِدَّ بِهِ " قَالَ : "ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلاَنْ تَرْمُوا اَحَبُ إِلَى مِنْ اَنْ تَرْكُبُوا كُلُّ مَا يَلْهُوبِهِ الرَّحُلُ الْمُسْلِمَ بِاطِلْ ، إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسٍ ، وَتَادِيْبَهُ فَرَسَهُ وَ يَلْهُوبِهِ الرَّحُلُ الْمُسْلِمَ بِاطِلْ ، إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسٍ ، وَتَادِيْبَهُ فَرَسَهُ وَ مُلاَعَبَتَهُ اَهْلَهُ ، فَإِنَّهُنَ مِنَ الْحَقِّ "

رسول الله عليه وسلم نے فرمایا "بلا شبه (الله تعالى ایک تیرکی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا (ایک) وہ تیر تیار کرنے والاجو تیر تیار کرتے والا جو تیر تیار کرتے وقت اس سے خیر کا خواہاں ہو، (دوسر ا) اس تیر کو چینکنے والا (تیسر ا) اس کی مدد کرنے والا نیز آپ نے فرمایا : تیر اندازی اور گئر سواری سیھو میرے ہاں تیم مدد کرنے والا نیز آپ نے فرمایا : تیر اندازی اور گئر سواری کا ہر ہاں تیم کا بر کا تیم اندازی اور کی کو سدھانا اور ہوی نے کھیل باطل (بیکار) ہے سوائے کمان سے تیر پھیکنا، گھوڑے کو سدھانا اور ہوی نے کھیل باطل (بیکار) ہے سوائے کمان سے تیر پھیکنا، گھوڑے کو سدھانا اور ہوی نے

کھلینا کیونکہ بیر (اس پر)حق ہیں "(اور ان کی ادائیگی سے ان حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے)

(بی حدیث ضعیف ترندی (۲۷۷) پرہے جبکہ امام ترندی نے اسے حسن کماہے) حسن کماہے)

ايك تير بينكنے كيد لے غلام آزاد كرنے كير اير ثواب ملنا عَنْ عَمَرِو بْنِ عَبَسَةً ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يَقُولُ : " مَنْ رَمَى الْعَدُو بِسَهْمٍ ، فَبَلَغَ سَهْمُهُ العُدُو . أصاب أو أخطا فيعْدِلُ رَقَبَةً "

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" جس (مجامد) نے (الله کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے) دشمن پر ایک تیر پھینکا جاہے وہ تیر ہدف پر صحیح لگایانہ لگا وہ تیر (اس کے لیے ثواب کے اعتبار سے) غلام (آزاد کرنے کے) کر ایر ہے" ریہ حدیث این ماجہ (۲۲۲۸) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

#### مجابدول غازيول كانواب

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يَقُولُ : " مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْرُو فِى سَبِيْلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيْمَةً الا تَعْجَّلُوا تُلْفَى آجْرِهِم مِنَ الآجِرةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلُثُ فَانْ لَمَ يُصِيبُوا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمُ آجُرُهُمْ"

يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ آجُرُهُمْ"

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا"جو لوگ الله کی راہ میں جماد کرتے ہیں اگر (ان کے ہاتھ) مال غنیمت لگ جائے توانہوں نے آخرت کے اجر میں سے دو تمائی اس دنیا میں پالیان کے اجر کا تیسرا حصہ آخرت کے لیے باقی آرا اور اگر مال غنیمت بالکل ہاتھ نہ لگا توان کا سار انجر و ثواب آخرت میں باقی رہا"۔ (بیر حدیث نسائی (۲۹۲۸)نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ فِيْمَا يَحْكِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِى ،خَرَجَ مُجَاهِدًا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِى ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيْمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَجِمْتُهُ "

نی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے (حدیث قدی میں) یوں بیان فرمایا (اللہ تعالی فرما تا ہے کہ) میر ہے بعد ول میں سے جو بھی میری راہ میں ، میری رضا کے لیے جماد کر تا ہے آگر میں نے اسے صحیح سالم واپس گھر بھیجنا ہوا تو اس کو اجر وثواب کے ساتھ لوٹاؤں گا اور اگر اس کی روح قبض کروں گا تو اس کے گناہ معاف کرتے ہوئے اپنی مغفرت ورحمت میں ڈھانپ لول گا"۔

(بیر حدیث نبانی (۲۹۲۹)نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

الله كى راه ميں خرج كرده تھوڑے مال كا بھى برد اجر ديا جائے گا

عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ قَالَ : قَالَ رَسُو ْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

سَكَمَّ: " مَنْ أَنْفَقَ نَفْقَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ كَتِبَتُ لَهُ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفِ " سَكَمَّ اللهِ عَنْب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا "جس سی نے الله کی راہ میں

(جہاد کے لیے تھوڑایازیادہ) خرج کیا تواس کے لیےبدلے میں سات سوگنا اجر

لكهاجاتاب"-

اید مدیث زندی (۱۳۲۱) نے صحیح سندے روایت کی ہے)

#### تیر نیار کرنے ، بھینکنے اور مدد کرنے والے کامعاملہ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْحُهْنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ : " إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلاَئَةَ الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ ، يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْحَيْرَ ، وَالرَّامِي بِهِ ، وَالْمُمِدَّ بِهِ " وَقَالَ رَسُولُ لَيَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْحَيْرَ ، وَالرَّامِي بِهِ ، وَالْمُمِدَّ بِهِ " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ : " ارْمُوا وَارْكَبُوا . وَأَنْ تَرْمُوا اَحَبُ إِلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ : " ارْمُوا وَارْكَبُوا . وَأَنْ تَرْمُوا اَحَبُ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ : " ارْمُوا وَارْكَبُوا . وَأَنْ تَرْمُوا اَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمُنْ مِنَ الْحَقِّ ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" بلا شبہ (الله تعالی ایک تیرکی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں واخل کرے گا۔ (ایک) وہ تیر تیار کرنے والاجو تیر تیار کرتے وقت اس سے خیرکا خواہاں ہو، (دوسر ا) اس تیر کو پھینکے والا (تیسر ا) اس کی مدد کرنے والا۔ نیز آپ نے فرمایا" تیر اندازی اور گھڑ سواری سیھو میرے ہاں تیم اندازی اور گھڑ سواری سیھو میرے ہاں تیمارا تیر اندازی ، گھڑ سوار، ہونے سے زیادہ پہندیدہ ہے مسلمان آدمی کا ہر کھیل باطل (میکار) ہے سوائے کمان سے تیر پھینکنا، گھوڑے کو سدھانا اور بیوی سے کھیل باطل (میکار) ہے سوائے کمان سے تیر پھینکنا، گھوڑے کو سدھانا اور بیوی ہوتی کھیل باطل (میکار) میں اور ان کی ادائیگی سے ان حقوق کی ادائیگی ہوتی ہوتی ۔

ریہ صدیث ان ماجہ (۲۲۲۷) پر ہے اور امام ترندی نے اپنی سند سے ن کماہے)

الله كى راه مين جماد كرفي والله كى تيارى كروانا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ : " مَنْ حَهَّزَ غَازِيّا فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ٱحْرُهِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا ".

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا"جس کسی نے الله کی راہ میں جماد کرنے والے کی تیاری میں معمولی جماد کرنے والے کی تیاری میں معمولی سی بھی کی کیے بغیر برابر کے ثواب کا حفد ارہے"۔

(یہ حدیث ان ماجہ (۲۲۲۹) نے صحیح سند ہے روایت کی ہے) خرج کی جانے والی دولت میں سب سے زیادہ فضیلت والی

عَنْ تُوبَانَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ: " أَفْضَلُ

دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ.

فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ ".

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" آدمی کے خرچ کردہ مال دولت ميں سنب سے زيادہ فضيلت (اجرو ثواب)والی اس کااہل وعيال برالله کی

راہ میں (جماد کے لیے) تیار کیے جانے والے گھوڑے پر اور اللہ کی راہ (جماد) میں

مصروف احباب پر خرج کر ده مال ودولت ہے"

(بیر حدیث انن ماجه (۲۲۳۰)نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

الله كي خاطر گھوڑایا لنے كاثواب

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِئِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَمَّ يَقُولُ : " مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةً ".

یہ اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس سی نے اللہ کی راہ میں (جمادے لیے) گھوڑ ایال کرانے جارہ ودانہ خود کھلایا تواس کے لیے ہروانے کے

بدلے ایک صنہ (تواب) ہے"۔

(بیرحدیث ائن ماجه (۲۲۵۰) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

تھوڑے کے ساتھ جہاد کرنےوالے کا حصہ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ : " جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا ".

ر سول الند صلی الند علیہ وسلم نے (مال غنیمت میں ہے)گھوڑے کے

کے دو حصے اور اس کے مالک کے لیے ایک حصہ مقرر فرمایا (یوں سوار کے لیے :

تین حصے ہوئے)۔

(به حدیث مخاری (۲۸۲۳) نے روایت کی ہے)

الله كى راه مين (جمادك ليے) كھوڑاباند صفوالے كاصلہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ:

" ٱلْحَيْلُ مَقَعُودٌ فِى نُواصِيْهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . ٱلْحَيْلُ لِثَلاثَةٍ :

هِى َ لِرَجُلُ آجْرٌ وَهِى َلِرَجُلُ سِتْرٌ ،وَهِى عَلَى رَجُلُ وِزْرٌ . فَامَّا الَّذِي هِى َ لَهُ اَجْرٌ لاَ هِى لَهُ اَجْرٌ فَالَّذِى يَتَّخِذُهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ فَيُعِدُّهَا لَهُ هِى لَهُ اَجْرٌ لاَ

· يُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْعًا إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا "

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا" خیر (بھلائی) قیامت تک سے

کیے تھوڑوں کی پیشانیوں میں معلق ہے تھوڑے تین طرح سے ہیں ایک آدمی

کے لیے (باعث) اجر ، دوسرے بعض کے لیے پردہ پوش اور تیسرے بعض کے

ليے وبال بيں يس اس مخص كے ليے محور ااجر ہے جو الله كى راہ بيں (جماد) كے

لیےرکھناہے اوراسے (جہاد) کے لیے تیار کرتاہے تویہ (گھوڑااس کے لیےباعث اجرو تواب ہے وہ (گھوڑاس کے لیے بین اللہ اجرو تواب ہے وہ (گھوڑے) اپنے پیٹوں میں جو (دانہ ، چارہ وغیرہ) ڈالتے ہیں اللہ اس (شخص) کے لیے (اس کے بدلے میں بھی) اجر لکھتا ہے" اس کے بدلے میں بھی) اجر لکھتا ہے" (یہ حدیث ترفری (۱۳۳۱) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) مین آد میول سے اللہ کی مدد کا وعدہ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ:
" ثَلاَئَةٌ كُلُّهُمْ حَقِّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ الْغَازِى فِى سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ
الَّذِى يُرِيْدُ الاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِى يُرِيَّدُ التَّعَفُّفَ".

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا" ان نین آدمیوں کی مدو کرناالله کے ذمے ہے (ایک) الله کی راہ میں جماد کرنے والا غازی (دوسر ا) وہ مکاتب (ایسا غلام جو آزادی کے لیے) رقم اداکرنا چاہتا ہو (تیسر ا) جو زنا ہے محفوظ رہنے کے لیے نکاح کرنے والا ہو"،

(بیر حدیث ابن ماجہ (۲۰۴۱) نے حسن سند سے روایت کی ہے) جماد میں زخمی ہونے والاحشر کے روز اسی زخم لیکن مشک کی خو شبو بھیر تا ہوااٹھے گا

عَنْ آبِنَى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ: " وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ اَحَدٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَاللّهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيْلِهِ إلاَّ جَآءَ يُومَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ

وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ " ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" اس ذات كى قتم جس كے ہاتھ میں میری جان ہے جس کسی کو اللہ کی راہ (جہاد) میں کوئی زخم لگتا ہے اور اللہ خوب جانتاہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہو تاہے قیامت کے دن (وہ زخمی یا زخموں کی وجہ ہے شہید مجاہدای زخمی حالت میں) آئے گا، (کہ اس کے زخموں سے )سرخ رہنگین خون بہدر ہاہو گالیکن ان سے مشک کی خوشبو آر ہی ہو گی" (به حدیث مخاری (۲۸۰۳) نے روایت کی ہے) الله كى راه ميں جا گنے والی آئکھ کے لیے تواب عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ يَقُولُ :"حُرِّمَت عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهِرَّت فِي سَبِيلِ اللَّهِ". ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" الله كى راه (جهاد) ميں جا گئے والى آنکھ جہنم کی آگ پر حرام ٹھیرادی گئی ہے"۔ (به حدیث نسائی (۲۹۲۰) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) الله کی راہ میں جس کے بال سفید (خواہ ایک ہی) ہوں عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةً قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ يَقُولُ: " مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإسلام كَانَت لَهُ نُورًا يَومَ القِيَامَةِ". نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" جس سمى كااسلام ميں (خواہ) ايك بال سفید ہوایہ سفیدی اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی" (به حدیث زندی (۱۳۳۴) نے سیج سندے روایت کی ہے)

الله كى راه (جماد) ميس سفيد مونے والابال نور موگا

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ

قَالَ: "مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" جس كسى كاالله كى راه (جماد) ميں

ایک بال بھی سفید ہواوہ (سفید بال) قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا".

. (بیر حدیث ترندی (۱۳۳۵)نے صحیح سندے روایت کی ہے)

الله کی راه میں گرد آلود ہونے والے کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ

:"لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُوْدَ الْلَّبَنُ فِي الضَّرْع

وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ".

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" الله كے خوف سے رونے والا

آدمی، تقنوں میں دودھ کی واپسی تک جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہو گا (جس

طرم دوده وایس نمیں جائے گااس طرح یہ جہنم میں ہر گزنمیں جائے گا)اور اللہ

كى راه (جهاد) ميں (غازيوں كو بينچنے والا) گر دو غبار اور جہنم كاد ھواں ايك ساتھ جمع

منیں ہوں گے ''۔

(بیر حدیث ترندی (۱۳۳۳) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) سرا اسام

اس مجاہد کے لیے اللہ کاصلہ جس کے قدم غبار آلود ہوں

عَنْ أَبِي عَبَسٍ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

"مَنِ اغْبَرَتْ قَدَمًاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمَّا حَرَّامٌ عَلَى النَّارِ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جس کے قدم الله کی راه (جماد) میں گرد آلود ہوں توبیہ قدم جنم کی آگ پر حرام ہیں "۔ (بیہ حدیث ترندی (۱۳۳۲) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) جماد میں اُجرت لیٹا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ: "لِلْغَازِي اَجْرُهُ وَلِلْحَاعِلِ اَجْرُهُ وَاَجْرُ الْغَازِي".
قال: "لِلْغَازِي اَجْرُهُ وَلِلْحَاعِلِ اَجْرُهُ وَاَجْرُ الْغَازِي".
رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا "غازی کے لیے اس کا اجر ہے غازی کی ضرور تیں پوری کرنے والے کے لیے اپنا اور غازی (کے برابر) کا اجر

(بیر حدیث ابود اؤد (۲۲۰۳) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) انگر کا مال غذیمت سے بغیر واپس آنا

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ :" مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيْمَةً الآ تَعَجَّلُوا ثُلَثَى أَحْرِهِمْ مِنَ الآخِرةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيْمَة تُمَّ لَهُمْ أَحْرُهُمْ ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا"جو لوگ الله کی راہ میں جماد کرتے ہیں اگر (ان کے ہاتھ) مال غنیمت لگ جائے توانہوں نے آخرت کے آجر میں سے دو تمائی اس دنیا میں پالیاان کے اجر کا تیسرا حصہ آخرت کے لیے باتی رہا اور آگر مال غنیمت پالکل ہاتھ نہ لگا توان کا سار ااجر و تواب آخرت میں باتی رہائی دہائی دادد (۲۱۸۱) نے صبح سند سے دوایت کی ہے)

جهاد برنه جانے والول كاجانے والول كے برابر تواب يانا

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ كَانَ فِيْ عَزَاةٍ ،فَقَالَ : "إِنَّ أَقُوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيْهِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ".

نی علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ (تبوک) میں تھے کہ آپ نے (مدینہ میں سے دہنے والے معذور صحابہ کو یاد کرتے ہوئے) فرمایا" ہمارے بیچھے مدینہ میں ایک گروہ ایباہے کہ ہم جس گھاٹی یا وادی میں سے گزریں تو وہ (ثواب میں) ہمارے ساتھ ہونگے کیونکہ انہیں عذر نے روک رکھاہے"۔ ہمارے ساتھ ہونگے کیونکہ انہیں عذر نے روک رکھاہے"۔ (یہ حدیث بخاری (۲۸۳۹) نے روایت کی ہے)

الله كى راه ميں غازيوں كى خدمت كرنے كاثواب

عَنْ عَدِّى بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ أَنَّهُ سَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ : أَى الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ ؟قَالَ : "خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ .

رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا که کو نساصد قد زیادہ فضیلت والا مے ؟ آپ نے فرمایا: "الله کی راہ (جماد) میں (غازی کی) خدمت کے لیے غلام دینا، یا خیمہ کا سابی (مہیا کرنا)، یا جوان او نٹنی (یعنی سواری) الله کی راہ (جماد) کے لیے (میسر کرنا)۔

اید حدیث زندی (۱۳۲۷) نے حسن سند سے روایت کی ہے)

## مجاہد کے اہل وعیال کی خدمت کرنے کاصلہ

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولًا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ ،بَعَثَ اِلَى بَنِي لَحْيَانَ وَقَالَ :" لِيَخْرُجُ مِنْ كِلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلُ" مَنَّمَّ قَالَ :" لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْحَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِحَيْرِ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْحَارِجِ "

. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بنی لحیان کی طرف(ایک

لشكر) بھيجة ہوئے فرمايا" ہر دومر دول ميں ايك جماد پر نكلے" پھر آپ نے (عذر کی بناء پر) بیٹھ رہنے ( پیچھے رہنے )والوں سے فرمایا" تم میں سے جو کوئی جہاد پر جانے والے کے اہل وعیال کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا تواسکے لیے جہادیر

جائے والے کے نصف اجر کے برابر (صلہ)ہے "۔

(به حدیث ابوداؤد (۲۱۹۱) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

مجاہداوراس کے اہل وعیال کی مدد کرنے کا ثواب

عَنْ زَيْدٍ بْن خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَى اللَّهُ. عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ قَالَ : " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِحَيْرِ فَقَدْ غَزَا".

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "جس سخف نے الله كى راہ ميں جہاد کرنے والے غازی کی تیاری (سفر و لڑائی کے ضروری سامان میں مدو) کی وہ مھی جہاد (کرنے والے کی طرح تواب حاصل) کر تاہے۔ اور اس طرح جس نے الله كى راه ميں (جماد) كرنے والے (كى واليسى تك اس) كے اہل وعيال كے ساتھو. خیر وعافیت (کے ساتھ اشیاء کی فراہمی اور دیکھے بھال کا معاملہ کیا تواس نے بھی جہاد (کرنے والے کی طرح ثواب کے اعتبار سے جہناد) کیا۔ (بیر حدیث بخاری (۲۸۴۳) نے روایت کی ہے)

عَنْ أَبِى أَمَامَةً قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ :" أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلَّ فُسْطَاطٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَمَنِيْحَةُ حَادِمٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَمَنِيْحَةُ حَادِمٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَمَنِيْحَةُ حَادِمٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْل فِى سَبِيْلِ اللهِ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" افضل ترین صدقه الله کی راه (جماد میں مجاہدین کو) خیمہ کے سابیہ (کا بند وہست کرنا) یا مجاہد فی سبیل الله کو خادم میا کرنایا الله کی راه (جماد) میں جوان او نمنی (سواری) عطا کرنا ہے"۔ فادم میا کرنایا الله کی راه (جماد) میں جوان او نمنی (سواری) عطا کرنا ہے"۔ (بیہ حدیث ترفدی (۱۳۲۸) نے حسن سند سے روایت کی ہے)

الله كى راه ميں شهيد ہونے والے كے صله

 غزوہ احد کے روز جب (حضرت جابر کے والد)حضرت عبداللہ بن عمر دین حرامٌ شهید ہو گئے تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اے جابر!اللہ عزوجل نے تیرےباب سے جوبات کی ہے اس کی تجھے خبر نہ دول ؟ "حضرت جاراً کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، بیان کریں۔ آپ نے فرمایا" اللہ تعالی نے بلا حجاب (مسی شہیر ہے بھی) قطعاً آج تک گفتگو نہیں کی ہے۔ کیکن تیرے باب سے بلا تحاب اور براہ راست بات کی ہے اور فرمایا اے میرے (پیارے) بندے! مجھے سے انعام واکرام مانگ، تخصے عطاکروں گا۔اس پر (تیرے باپ نے) کها :اے میرے راب! (میری آرزویہ ہے) مجھے زندگی عطافرما(دوبارہ ذنیامیں هج اور میں تیری خاطر دوبارہ شہید ہوں۔اللہ نے فرمایا"انسانوں کو دوبارہ دنیامیں نه بھیخے کا حکم بلا شبہ میری طرف سے پہلے سے جاری ہو چکا ہے۔ (تب میرے باپ نے کہا اے میرے رب ابت ہمارے معاملے سے پیچھے رہ جانے والوں کو آگاہ فرما دے۔اس پر اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی"اللہ کی راہ میں مارے جانے والول کو مردہ نہ سمجھو .... "آخیر آیت تک

(بیر حدیث ائن ماجه (۲۲۵۸)نے حسن سند سے روایت کی ہے)

شهداء كاالله كے ہاں مقام ومرتنبہ.

عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يَقُولُ : " الشُّهَدَاءُ اَرْبَعَةٌ ، رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يَقُولُ : " الشُّهَدَاءُ اَرْبَعَةٌ ، رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِي عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهِ اعْيَنَهُمْ الْعَدُو فَصَدَّقَ النَّاسُ الِيهِ اعْيَنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ هَكَذَا " وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوتُهُ ، فَلاَ اَدْرِى فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ . قَالَ: قَلَنْسُوةَ عُمْرَ ارَادَ ، اَمْ قَلَنْسُوةَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ . قَالَ:

" وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِي الْعَدُو قَكَانَّمَا ضُرِبَ جَلْدُهُ بِشُولُ طِلْحٍ مِنَ الْجُبْنَ اَتَاهُ سَهُمْ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ . وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا لَقِي الْعَدُو قَصَدَّقَ الله حَتَّى الله حَتَّى قُتِلَ مَؤْمِنٌ فَي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ . وَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ فَصَدَّقَ الله حَتَّى قُتِلَ مَؤْمِنُ الْعَدُو فَصَدَّقَ الله حَتَّى قُتِلَ مَؤْمِنُ فَي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ . وَ رَجُلٌ مُؤْمِنُ السَّرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِي الْعَدُو فَصَدَّقَ الله حَتَّى قُتِلَ مَؤَلَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ".

الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ".

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا "شهداء جار ( فشم کے ) ہیں۔ ایک وستمن سے مقابلہ ہونے برمارے جانے تک اللہ کے بارے ایمان میں صادق نکلنے والا مومن ہے اس کی طرف قیامت کے روزلوگ یوں نظریں اٹھا ئیں گے۔اور یمال تک سر اٹھایا کہ ٹو پی گر گئی راوی کہتا ہے میں شمیں جانتا کہ اوپر والے راوی نے آپ کی ٹوپی یا حضرت عمر کی ٹوپی مراد لی تھی۔ دوسر اوہ اچھے ایمان والا مرو مومن جس کادستمن سے مقابلہ ہوا اوراس کی جلد کو کیکر (یابیول) جیسے کا نئے سے مارا گیااور اس محدرے بردلی د کھلائی کہ کسی نامعلوم کا تیر اے لگااور وہ مارا گیا تووہ دوسرے درجے کا شہیدہے۔ تیسراوہ مومن ہے جس نے نیک وہد عمل خلط مسلط كرواليك كين وسمن سے مقابلے براس نے بھی اللد برا بمان كو بچى كر و كھايا حتى کہ مار ڈالا گیا تو بنہ تیسرے در ہے پر ہے۔اور چوتھاوہ مومن آدمی جس نے اپنی ذات برگناہوں کی وجہ سے زیادتی کی لیکن مثمن سے مقابلے پر اللہ بر ایمان کو سیج کرد کھایا حتی کہ قتل کردیا گیا تو ہیر (شہداء میں ہے)چو تھے درجہ میں ہے"۔ (بیر صدیث ضعیف ترندی (۲۷۹) پر ہے۔ جبکدامام ترندی نے اسے حسن سيح قرارديا ہے)

#### شهادت کی فضیلت

عَنْ أَنَسَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ أَنَّهُ قَالَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ اللَّيْلَا ، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا إِلاَّ الشَّهِيْدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ وَمَا فِيْهَا إِلاَّ الشَّهِيْدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ اللَّهُ اللَّهُ الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ".

نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا "کوئی بندہ ایبا نمیں کہ وہ مرے اور اللہ کے ہاں اس کے لیے خیر وہر کت ہو اور وہ دینا کی طرف لوٹنا پیند کرے ۔ جبکہ (وہاں) اس کے پاس د نیاوہ افیما (سے بردھ کر) ہے صرف شہیداس سے مستندنی ہے جو کہ شاوت کی فضیلت دیکھتا ہے اور د نیا میں دوبارہ جا کر قتل ہونا پیند کرتا ہے "

(به حدیث ترندی (۱۳۴۱)نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

#### مجابدكامعامله

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ : "يَعْنِى يَقُولُ اللهُ: الْمُحَاهِدُ فِي سَبِيْلِي هُو عَلَى ضَمَانُ إِنْ فَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْحَنَّةُ ،وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ".

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" الله فرما تا به ميرى فاطر جماد كرنے والا ميرى ضانت ميں ہے اگر اس كى روح قبض كزول كا تواسے جنت كا . وارث محمراؤل كا اور اگر واپس (دنيا ميس) بھيجول كا تواسے ثواب اور مال غنيمت كرما تھ بھيجول كا" .

كرما تھ بھيجول كا" .

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

برین در شهداء کے لیے جھوباتیں

حَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكُرِبَ ،عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ قَالَ: لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ خِصَالَ يُعْفَرُلُهُ فِي أُوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وِيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْحَنَّةِ ،ويَحَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ،ويَامَنُ مِنَ الْفَرَعِ الْعَبْرِ ،ويَامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبِرِ ،ويُحَلِّى حُلَّةَ الإِيْمَانِ ،ويُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَ يُشْفَعُ فِي سَبْعِيْنَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" الله کے ہاں شہید کے لیے چھ خصائل ہیں۔ پہلی بار ہی بہنے والے خون کے ساتھ گناہوں کی معافی ، جنت میں اس کا مقام اسے و کھایا جانا ، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، (حشر کے دن) بوی محبر اہث سے بچانا ، ایمان کا جوڑا پہنایا جانا ، حور عین (خوبصور پت حور) سے زکاح اور گھبر اہث سے بچانا ، ایمان کا جوڑا پہنایا جانا ، حور عین (خوبصور پت حور) سے زکاح اور آخرت میں ) اپنے رشتہ داروں میں سے ستر (مسلمانوں) کے حق میں سفارش کا حق میں سفارش کا

(بیر مدیث انن ماجہ (۲۲۵۷)نے صحیح سند سے روایت کی ہے) پہر دوسیتے ہوئے شہیر ہونے والے کی فضیلت

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ مَيِّتٍ يَخْتِمُ عَلَى عَمَلِهِ الاَّ الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَيَامَنُ فِتْنَةِ الْقَبْرِ " فِي سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَيَامَنُ فِتْنَةِ الْقَبْرِ " فِي سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَيَامَنُ فِتْنَةِ الْقَبْرِ " وَسَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "الْمُحَاهِدُ مَنْ جَهَدَ نَفْسَهُ" .

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" ہر مر نے والے کادفتر عمل
لیب دیاجا تاہے صرف الله کی راہ میں پسرہ دینے والااس سے مستشنی ہے کیونکه
اس سے اعمال میں قیامت تک کے لیے اضافہ ہوتا چلاجا تاہے اور وہ عذاب قبر
سے محفوظ رکھاجا تاہے "نیزر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" مجامدا پئے
نفس کے خلاف جماد (مجادلہ) کر منے والا ہے "۔

(بیہ حدیث ترندی (۱۳۲۲) نے ضیح سندے روایت کی ہے) اللہ کی راہ میں ماراجانا بعض حقوق کے علاوہ

تمام خطاؤل کا کفارہ ہے

عَنْ أَنَسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَلْقَتْلُ فِى سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيثَةٍ "فَقَالَ جِبْرَائِيْلُ :إلاَّ الدَّيْنَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيثَةٍ "فَقَالَ جِبْرَائِيْلُ :إلاَّ الدَّيْنَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إلاَّ الدَّيْنَ " فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَ " إلاَّ الدَّيْنَ " رسول الله صلى الله عليه وسلم ن فرمايا" الله كى راه مِن مارا جانا تمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ن فرمايا" الله كى راه مِن مارا جانا تمام

رسول اللہ علیہ و علم نے فرمایا اللہ کی راہ میں مارا جانا تمام خطاؤل کا گفارہ ہو جاتا ہے۔اس پر جبرائیل نے کہاسوائے قرض کے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا. سوائے قرض کے۔ یہ

(بیر حدیث ترندی (۱۳۴۰)نے صحیح سندے روایت کی ہے) مقروض شہید ہونے والا

عَنْ آبِي قَتَادَةً أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُو لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِم فَذَكَرَ لَهُم : "أَنَّ الْحِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ الإِيْمَانُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِم فَذَكَرَ لَهُم : "أَنَّ الْحِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ الإِيْمَانُ بِاللهِ أَفْضَلُ الآعْمَالِ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ الرَّايَّتَ إِنْ بِاللهِ أَفْضَلُ الآعْمَالِ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ الرَّايَّتَ إِنْ

قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يُكُفَّرَ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "كَيْفَ قُلْتَ ؟" قَالَ: اَرَايْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِي سَدْلِ اللهِ اَيُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ :" نَعَمْ وَٱنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرِ إِلاَّ الدَّيْنَ ، فَإِنَّ جَبْرَائِيْلَ قَالَ لِي ذَلِكَ"، ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک د فعہ ایکے (صحابہ کرام کے) در میان وعظ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی راہ میں جماد اور اللہ پر ایمان کو ا فضل اعمال ہونابیان فرمایا۔ اس اثناء میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا: اے الله کے رسول!اگر میں اللہ کی راہ (جہاد) میں مار اجاؤں تو میری خطاؤں کے کفارہ (ہوجانے) کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں ؟رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" ہال بیٹر طیکہ تواللہ کی راہ میں ماراجائے میزتوصبر اور ثواب کی طلب کے ساته آگے برصے والا ہو نہ کہ پیچھے بیٹھنے والا۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا" تونہ کیا کماتھا؟"اس شخص نے (سوال دہراتے ہوئے کما)اے اللہ کے رسول!اگر میں اللہ کی راہ (جہاد) میں مار اجاؤں تو میری خطاؤں کے كفاره (جوجائے) كے بارے آپ كيا فرماتے ہيں ؟اس پررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا" ہاں ابٹر طیکہ تواللہ کی راہ میں اس حال میں مار اجائے کہ توصیر اور تواب کی طلب کے ساتھ آ گے بروضے والا ہونہ کہ پیچھے مٹنے والا ، لیکن قرض اس سے مستثنی (بعنی خطاؤں میں ہے قرض کی معافی نہیں) ہے کیونکہ جرائیل

(یہ مدیث ترندی (۱۳۹۹) نے صحیح سندسے روایت کی ہے) شہیر کوشہادت کے وقت بہنچنے والی نکلیف

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"مَا يَحِدُ الشَّهِيْدُ مِنَ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَحِدُ أَحَدُكُمْ مِنَ الْقَرْصَةِ ".
رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا" شهید کومرتے وقت (درو
یوں) محسوس ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کو چیو نئی کے کا شے سے (بالکل
تھوڑی سی درد) محسوس ہوتی ہے "۔

(بیر حدیث این ماجه (۲۲۲۰) نے حسن صحیح سند سے روایت کی ہے) اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی روحیں

عَنْ عَبْدِاللّهِ، فِي قَوْلِهُ ﴿ وَلاَ تَحْسَبُنَّ الّذِيْنَ قُتِلُواْ فِي سَبِيْلِ اللّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ قَالَ: اَمَّا إِنَّا سَالْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " اَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ حُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْحَنَّةِ فِي اَيِّهَا شَاءَت . فَقَالَ: " اَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ حُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْحَنَّةِ فِي اَيِّهَا شَاءَت . مَّ تَاوِي إِلَى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكِ إِذِ اطَّلَعَ لَمَ تَاوِي إِلَى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكِ إِذِ اطَّلَعَ لَيْهِمْ رَبُكَ اطْلاَعَةً . فَيَقُولُ سَلُونِي مَا شِيْنَمُ . قَالُوا : رَبُّنَا اومَا ذَا لَيْهِمْ لاَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْحَنَّةِ فِي الْحَنَّةِ فِي اللّهُ اللّهُ الْوَا اللّهُمْ لاَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الل

صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے آیت ﴿ وَلاَ تَحْسَبُنَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(بیر حدیث انن ماجہ (۲۲۵۹) نے صحیح سند سے روابت کی ہے) جماد کرتے ہوئے جنت میں داخل ہونا

عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ :حَضَرْتُ حَرْبًا، فَقَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ :يَا نَفْسِي!

الا أراكِ تَكْرَهِينَ الْحَنَّهُ الْحَنَّهُ الْحُلِفُ بِاللَّهِ لَتَنْزِلِنَّهُ

طَائِعَةً أَوْ لَتُكْرَهِنَّهُ

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں ایک لڑائی میں شامل تھا(نیز میں نے دیکھاکہ) حضرت عبداللہ بن رواحہ (اپنے آپ سے) کہ درہے

بیںاے میرے نفس!

میں دیکھا ہوں تو جنت میں (لے جانے والے جماد سے) خوش نہیں ہے اللہ کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ تو یااطاعت گزار (مطبع ہو کر) جماد کرتے ہوئے مطلقا جنت میں جائے گایا بلا شبہ اس پر مجبور کیا جائے گا۔ (بہر حال تجھے جماد کے ذریعے ضرور جنت میں لے جاکر چھوڑوں گا) ،

(بیر حدیث این اجہ (۲۲۵۲) نے صحیح سند سے روایت کی ہے) صرف ایک عمل لیعنی جماد کے ذریعے جنت میں جانے والے عمر وین ثابت ﷺ

عَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَاتِلُ اَوْ أُسْلِمُ ؟ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَاتِلُ اَوْ أُسْلِمُ ؟ قَالَ: " اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ " فَاسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى قَالَ: " اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ " فَاسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَمِلَ قَلِيْلا وَالْجِرَ كَنِيْرًا ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس غزوہ احدین ایک آدمی ذرہ پوش حالت میں حاضر ہوااور کنے لگا اے الله کے رسول! میں پہلے جہاد کروں یا اسلام لاول ؟ آپ نے فرمایا" (پہلے) مسلمان ہو (جاد)، پھر جہاد کرو"۔ وہ فوراً مسلمان ہو گیا پھر جہاد کرو "۔ وہ فوراً مسلمان ہو گیا پھر جہاد کیا اور آخر شہید ہو گیا اس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" عمل تو تھوڑاکیالین اجر بہت زیادہ پاگیا"۔
فرمایا" عمل تو تھوڑاکیالیکن اجر بہت زیادہ پاگیا"۔
(یہ حدیث عاری (۲۸۰۸) نے روایت کی ہے)

# شهيد كى سفارش قبول ہونا

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و

َسَلَّمَ: " يُشْفَعُ الشَّهِيْدُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ " . المارية المارية

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "شهیدا پے گھروالوں میں سے ستر (مسلمان افراد) کی (الله کے ہاں) سفارش کرے گا" (اور اُن شاء الله اس کی سفارش مقبول ٹھیرے گی) •

(بیر حدیث ابود اور (۲۲۰۱)نے صحیح سندسے روایت کی ہے)

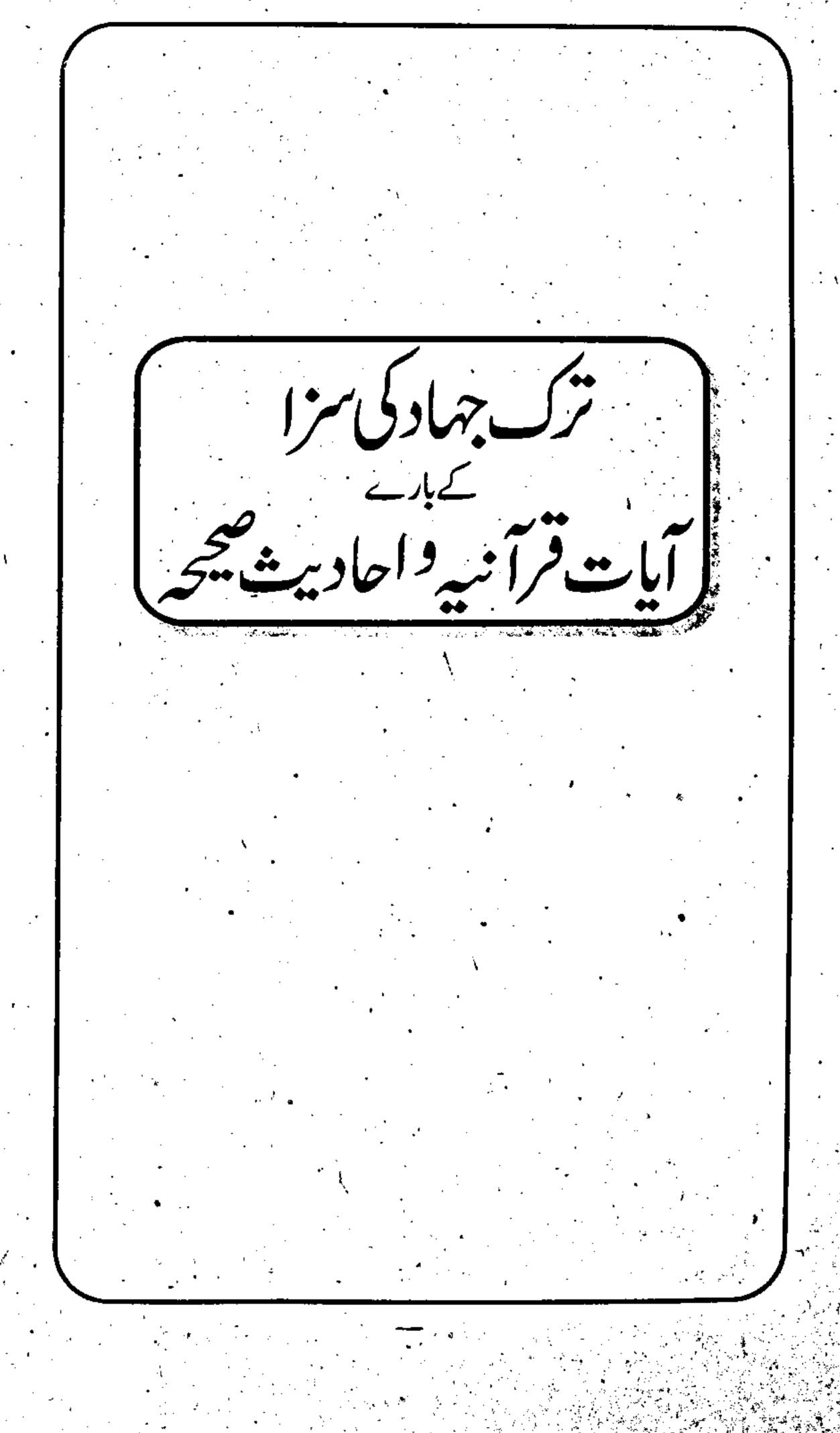

# (جمادنه کرنے کی سزابیان کرنے والی آیات قرآنیے)

يَّايِنُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اِنْ تُطِيعُواْ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ يِرَدُّوكُمْ عَلَى اللهُ مَواللهُ مَواللهُ وَهُوَ خَيْرُ عَلَى اعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُواْ خَاسِرِيْنَ ﴿ لَهُ بَلِ اللّهُ مَواللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ

النَّاصِرِينَ ﴿ ﴾ النَّاصِرِينَ ﴿ ﴾ النَّاصِرِينَ ﴿ ﴾ اللَّهُ ١٥٠-١٥]

انے ایمان دالو! اگرتم کا فروں کی ہاتیں مانو کے تووہ تہیں ایر یوں کے بل پلٹادیں گے (یعنی تہیں مرتد بنادیں گے) پھرتم نامراد ہو جاؤ گے بلحہ اللہ ہی تمہار امولا ہے اور وہی بہترین مدد گارہے۔

اللّا تَنْفِرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا الَّيْمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَى عٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴾ [٩:التوبة: ٣٩] تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَى عٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴾

اگرتم نے کوچ نہ کیا تو تہ ہیں اللہ تعالی در دناک سزادے گااور تہارے سوااور لوگوں کو بدل دے گا تم اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیزیر قادر ہے۔

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ أَنْ الْمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ السُّنَاذَنَكَ أُولُوا الطُّولُ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقَعِدِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

, [٩ :التوبة:٨٦]

جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤاور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جماد کرو توان میں سے دولتمندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آکر میں کہ کرد خصت کے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھ رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے۔

رَضُوا بِأَنْ يَّكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ ( ) التوبة: ٨٧]

یہ توخانہ نشین عور تول کا ساتھ دینے پر ریکھ گئے اور ان کے دلول پر مہر لگادی گئی ہے اب وہ بچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔

قُلْ إِنْ كَانَ ابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَذُواجُكُمْ

[ ٩: التوبة : ٤ ٢]

آپ کہ و بیخے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑے اور تمہارے معافی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جو تم پیند کرتے ہو اگر تمہیں یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جماد سے بھی عزیز ہیں تو تم اللہ کے تکم سے عذاب کے آنے کا نظار کرو۔ اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نمیں ویتا۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلِّفُونَ مِنَ الاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَآهْلُونَا

فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِالسِنتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم قُلْ فَمَن يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْعًا إِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ الله لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْعًا إِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ الله لَكُمْ مِنْ اللهِ مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ

219

الى أَهْلِيْهِمْ أَبَدًا وَ زُيِّنَ ذَلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لوگ پیچے جو چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب جھے سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال پچول میں لگے رہ گئے ہیں آپ ہمارے لئے مغفرت طلب کریں یہ لوگ اپنی زبانول سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلول میں نہیں ہے آپ جو اب دے دیکے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے آگر وہ شہیں نقصان پنچانا چاہیں تو، یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں تو بلتہ جو پچھ تم کر رہ ہواس سے اللہ خوب با خبر ہے۔ نہیں بلتہ تم نے تو یہ گمان کررکھا تھا کہ پنجبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوث آنا قطعاً ناممکن ہے۔ اور یبی خیال مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوث آنا قطعاً ناممکن ہے۔ اور یبی خیال مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوث آنا قطعاً ناممکن ہے۔ اور یبی خیال مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوث آنا قطعاً ناممکن ہے۔ اور یبی خیال متمازے دلوں میں رج بس گیا تھا اور تم نے بر آگمان کررکھا تھا دراصل تم لوگ ہو

قُلْ لِلْمُحَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعُوْنَ الِى قَوْمٍ أُولِى بَاسٍ شَكَيْدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيْعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَحْرًا حَسَنَا وَإِنْ تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ﴿ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّمَنْ الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّمَنْ يَتُولَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَحْرِى مِنْ تَحْثِيقَاالاَنْهَارُ وَمَنْ يَتُولَ لَيْ يَعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّمَن يَتُولَ لَيْ فَاللهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَحْرِى مِنْ تَحْثِيقَاالاَنْهَارُ وَمَن يَتُولَ لَيْعَلِّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَحْرِى مِنْ تَحْثِيقَاالاَنْهَارُ وَمَن يَتُولَ لَيْعَالِمُ اللهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَحْرِى مِنْ تَحْثِيقَاالاَنْهَارُ وَمَن يَتُولَ لَيْعَالِمُ اللهُ وَرَسُولُهُ لَهُ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا لاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ فَي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

کرو گے تواللہ تھیں بہت بہتر بدلہ دے گا۔اور اگرتم نے منہ پھیرلیا جیساکہ اس سے پہلے تم
منہ پھیر بچے ہو تو تھیس در دناک عذاب دے گا اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر
کوئی حرج ہے اور نہ یمار پر کوئی حرج ہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما نبر داری کرے
اے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے در ختوں تلے چشے جاری ہیں اور جو منہ
پھیرے اے در دناک مزاکرے گا۔

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿﴾ كَذَبُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿﴾

بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں اب توان میں سے جننے کفار ہیں انہیں دکھ وینے والی مار پہنچ کر رہے گیا۔

طرف اس طرح و یکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پس بہت بہتر تھاان کے لیے فرمان کا جالانا اور اچھی بات کا کہنا پھر جب کوئی مقرر ہوجائے تواگر اللہ سے بچر ہیں توان کے لیے بہتری ہے۔ پھر جب کوئی مقرر ہوجائے تواگر اللہ سے بچر ہیں توان کے لیے بہتری ہے۔ واقستموا باللہ جھد آیمانیم لین اَمَرْتَهُم لیَحْرُجُنَّ قُلْ لاَّ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ الله حَبِيْر "بَمَا تَعْمَلُونَ ﴿

[۲٤]:النور:۳٥]

بروی پختگی کے ساتھ اللہ تعالی کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا تھم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوئے کہ دیجے کہ بس قسمیں نہ کھاؤتمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے جو پچھ تم کررہے ہواللہ تعالیاس سے باخبر ہے۔

فَرِحَ الْمُحَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولُ اللهِ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي يُحَاهِدُوا بِاللهِ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي اللهِ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ حَهَنَّمَ اَشَّدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ ﴿ فَالْيَضْحَكُوا قَلِيْلاً وَلَيْنَ فَلَى اللهِ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فَلِيلاً وَلَيْلاً وَلَيْنَ فَلَى اللهِ وَقَالُوا لاَ يَكْسِبُونَ ﴿ فَلَى اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَلَيْكُوا حَرَّاءً اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَلَيْنَ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جماد کرنا ناپند کر رکھا ہے اور انہوں

نے کہ اس کری میں مت نکاو کہ و بیجے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے ہوتے۔ یہ اس کری میں ہدلے میں اور بہت زیادہ و کی بدلے میں میں اور بہت زیادہ و کی بدلے میں اس کے جویہ کرتے ہیں۔ پس اگر اللہ نعالی آپ کو اکلی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر والی ہے کہ سے بھریہ آپ کے بیا گرانلہ نعالی آپ کو اکلی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر والی ہے تھے کہ تم میں سے بھریہ تا ہو ہے کہ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہ و بیجے کہ تم میرے ساتھ ہر گر نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ و شمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی دفعہ ہی بیٹے رہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْآ اَيْدِيَكُمْ وَاقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَحْشُونَ النَّاسَ كَحَشْيَةِ اللهِ اَوْ اَشَّدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لاَ اَخَرْتُنَا إلَى اَحَلِ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعٌ الدُّنيَا قَلِيْلٌ وَ الأَخِرَةُ خَيْرٌ لُو لاَ اَخَرْتُنَا إلَى اَحَلِ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعٌ الدُّنيَا قَلِيْلٌ وَ الأَخِرَةُ خَيْرٌ لَمُ لَا اللهِ الله

[٤: النساء:٧٧\_]

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں تھم دیا گیاتھا کہ اپنے ہاتھوں کوروکے رکھواور نمازیں پڑھتے رہواور زکوۃ اداکرتے رہو پھر جب انہیں جماد کا تھم دیا گیاتو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں ہے اس قدر ڈریے گئی جیسے اللہ تعالی کا ڈر ہو بائحہ اس سے بھی ذیادہ اور کہنے گئے اے جمارے رب! تونے ہم پر جماد کیوں فرض بائحہ اس سے بھی ذیادہ اور کہنے گئے اے جمارے رب! تونے ہم پر جماد کیوں فرض

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

کردیا؟ کیول ہمیں تھوڑی کی زندگی اور نہ جینے دی۔ آپ کمہ دیجے کہ دنیا کی سود مندی توبہت کم ہے اور پر ہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔ اور تم پر ایک دھائے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گاتم جمال کہیں بھی ہو موت متمیں پکڑلے گی گوتم مضوط بر جول میں ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہہ اٹھے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے انہیں کہ دو کہہ یہ شب بچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سبچھنے کے قریب نہیں۔

سَتَجدُونَ الْحَرِيْنَ يُرِيدُونَ انْ يَّامَنُوكُمْ وَيَامَنُوا قَوْمَهُمْ كُلُمَا رُدُّوا اللَّي الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيْهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا اِلَيْكُمُ كُلُمَا رُدُّوا اِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيْهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا اِلَيْكُمُ

السَّلَمَ وَيَكُفُّوا اَيْدِيَهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حُيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولِئِكُمْ جَعَلْنَا السَّلَمَ وَيَكُفُوهُمْ وَأُولِئِكُمْ جَعَلْنَا اللَّهُ وَلَئِكُمْ جَعَلْنَا اللَّهُ النساء: ٩١] لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَانًا مُبِيْنًا ﴿ ﴾

تم بچے اور لوگوں کو ایبا بھی پاؤ گے جن کی (بظاہر) چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں (لیکن) جب بھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تواوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تواوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں پس اگریہ تم لوگوں سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کی سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیس توانہیں بکڑواور ماروجہال کہیں بھی پالویمی وہ ہیں جن پر مراب نے تہ ہیں ظاہر ججت عنائی فرمائی ہے۔

وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِثَآءُ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبَيْلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ ﴿ ﴾

[٨: الإنفال: ٢٤]

ان لوگوں جیسے نہ ہو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے شہروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے جو پچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے۔

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قَلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هُولاً عِ دَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّتَوَكُّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَهُولُو تَرَى إِذْ يَنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَهُولُو تَرَى إِذْ يَتَوَكَّى اللَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْئِكَةُ يُضْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا يَتَوَكَّى اللَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْئِكَةُ يُضْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ﴾ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ﴾ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ﴾ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَزِيزٌ مُعَوِيمًا وَادْبَارَهُمْ وَذُوقُوا الْمَلْئِكَةُ يُضِونُهُ وَحُوهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزِيزٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

جب کہ منافق کمہ دے سے اور وہ بھی جن کے دلول میں روگ تھاکہ

النيس تو ان ك دين في مست مناديا ب جو بھى الله ير بھر وسه كرے الله تعالى بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کاش کہ تو دیکھتاجب کہ فرشنے کا فروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے منہ پر اور کمروں پر مار مارتے ہیں (اور کہتے ہیں)تم

لُوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لاَّ تَّبَعُونُكَ وَلَكِن أَبَعُدَت ْ

عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ

[9: التوبة: ٢٤]

أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أكر جلد ہونے والا مال واسباب ہو تا اور ہلكاساسفر ہو تا توبيہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی فشمیں کھائیں گے اگر ہم میں قوت وطافت ہوتی توہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ میراین جانون کوخود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں ان کے جبور ٹے ہوئے کا سیاعلم

ولُو أَرَادُوا الْخُرُوجَ لِأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَّلْكِن كُرِه اللهُ انْبِعَانَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَعِدِيْنَ ﴿ ﴾ [٩: التوبة: ٦ ٤]

اگران كااراده جماد كے ليے نكلنے كاہو تا توبيہ سفر كے ليے سامان كى تيارى كرر كھے ليكن الله كوان كااٹھنا پيند ہى نہ تھااس ليے انہيں حركت ہى ہے روك ديا اور كهدديا كياكه تم توبيطيخ والول كي ساتھ بيھے رہو۔

وَإِنْ مُنْكُمْ لَمَنْ لَيْبَطُّئُنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ

الله عَلَى إذ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله لَيَقُولُنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَّيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةً يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿ ﴾

[٤: النساء: ٢٧-٣٧]

اوریقیناتم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں پھراگر تنہیں کوئی نقصان ہو تاہے تووہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ پر بروا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجو دنہ تھااور اگر متہیں اللہ تعالی کا کوئی فضل مل جائے تو ،اس طرح کہ تم میں اور ان میں دوستی تھی ہی نہیں ، کہتے ہیں کہ کاش میں مجھی ان کے ہمراہ ہو تا توبروی کا میانی کو پہنچا۔

وَلَئِنْ سَالْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ آبِاللَّهِ وَايْـتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْـتُمْ تَسْتَهْزِءُ وْنَ﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعَدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً ۚ بِأَنَّهُمْ كَانُوا .

[٩: التوبة: ٥٦-٢٦]

اگر آب ان سے یو چیس توصاف کمہ دیں گے کہ ہم تو یو نہی آپس میں ہنس بول رہے ہے کہ دیجے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کار سول ہی تمہارے ہنسی بول کے لیے رہ محتے ہیں۔ تم بہانے نہ بیاؤیقینا تم اپنے ایمان کے بعدیے ایمان ہو'' مے ہواگر ہم تم میں سے پچھ لوگوں سے در گزر بھی کرلیں تو پچھ لوگول کو اسکے جرم کی علمین سزاہمی دیں ہے۔

رَقُلُ هَلْ تَزُبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسنيينِ وَنَحْنُ نُتَرَبُّصُ

بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِاَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُمْ مُّتُرَبِّصُونَ ﴿ فَقُلْ اَنْفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ فَتُرَبِّصُونَ ﴿ فَهُ مَا فَنَ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِلاَ اللَّهُ مَكُمُ وَا فَرَوا فَي فَلَو اللهِ وَهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلا اللهِ وَكَرْهُونَ إِلا قَمْمُ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كُرَهُونَ ﴿ وَهُمْ كُرِهُونَ ﴿ وَهُمْ كُرَهُونَ ﴿ وَهُمْ كُرَهُونَ اللهِ وَهُمْ كُرِهُونَ ﴿ وَهُمْ كُرِهُونَ إِلَّا لِي اللّهِ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كُرِهُونَ ﴿ وَهُمْ كُرَهُونَ ﴿ وَاللّا مَعْمُ اللّهُ وَاللّا وَهُمُ كُرُهُونَ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّا وَاللّا وَاللّا وَالْكُونَ اللّهُ وَلَا يُنْفِقُونَ اللّهُ وَاللّا وَالَهُ وَاللّا وَالْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَاللَّهُ وَاللّا وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُنْفِقُونَ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَا يُلْكُونُ اللّهُ وَلَا يَلا اللّهُ وَلِي الللللهُ وَلَا يَعْلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَقُونُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَلَا الللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يُعْلِقُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَقُونُ لَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ

کہ دیجے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انظار کر رہے ہو وہ دو
ہملا ئیوں میں سے ایک ہے۔ اور ہم تمھارے حق میں اس کا انظار کرتے ہیں کہ یا
تواللہ تعالی اپنے پاس سے کوئی سزادے یا پھر ہمارے ہا تھوں سے۔ پس ایک طرف
تم انظار کرتے رہو دو سری جانب تمھارے ساتھ ہم بھی منظر ہیں۔ کہد دیجئے کہ
تم خوشی یا یا خوشی کسی طرح بھی خرج کرو قبول تو ہر گزنہ کیا جائے گا۔ اور یقینا تم
ہے تھم لوگ ہو کوئی سب ان کے خرج کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا
نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور یونی کا بلی سے ہی نماز کو آتے
ہیں اور برے ول ہی سے ہی خرج کرتے ہیں۔

### (زک جهاد کی سزا بیان کرنے والی احادیث صحیحی)

### تزك جهاد كابرا انجام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ مَاتَ

ولَمْ يَغْزُو لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَرْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ".

نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" جو کوئی جماد یا جماد کی نیت کیے

بغیر مراتوجهادے جان چھڑانے یا پیچھے رہ جانے والے منافقوں کی سے موت مرا"

(بیر حدیث نسائی (۲۹۰۱)نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

جماد کو چھوڑنے والوں کاؤلیل ہونا

غَنِ ابْنِ عُمِرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاحَذَتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْحَيْدَةُ وَاحَذَتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ ذَلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِيْنِكُمْ ".

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" ادھاریہ منگا ال پی کر، نفذ پیشگی کے ساتھ سستاوالیں لینے کی شکل میں خرید و فروخت کرنے ، جماد کوترک کر کے بیلوں کی دُمیں پکڑنے ، کھیتی باڈی پر راضی ہو جانے کے وقت ،الله تم پر الیی پر بیٹانی مسلط کر دے گاکہ اپنے دین (جماد) کی طرف واپس بیٹے بغیر اس ذلت ہے چھنکار انہیں ہوگا"۔

(بیر حدیث الوداؤد (۲۹۵۱) نے صحیح سند سے روایت ک ہے)

تیر اندازی ترک کرنے والے کے بارے حکم
عن عُقبَة بن عَامِر الْجُهْنِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: " مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَقَدْ عَصَانِي ".

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا"جس نے تیر اندازی سیمی پھر اے چھوڑ (بھلا) دیا تواس نے میری نافرمانی کی" اے چھوڑ (بھلا) دیا تواس نے میری نافرمانی کی" (بیر حدیث این ماجہ (۲۲۷) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

جہاد کے بغیر مرنے والاء نفاق پر مرتاہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْنَهُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ " مَاتَ وَلَمْ يَغْنَهُ مِنْ نِفَاقٍ " مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ " مَاتَ وَلَمْ يَغْنَهُ مِنْ نِفَاقٍ " مِولَ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا "جو (آدى) جمادي في اور ول مين (جمادي) نيت كي بغير مرا، تواس كي موت منافقت كي شاخ پر موئى " مين (جمادي) نيت كي بغير مرا، تواس كي موت منافقت كي شاخ پر موئى " وي حديث الدواود (٣١٨٣) في صحيح سند سے دو جيار ہونا جماد پر نه تُكلنے والے كيا ملاكت سے دو جيار ہونا

عَنْ أَبِي أَمَامَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُحَمِّزُ غَازِيًا أَوْ يَحْلِفُ غَازِيًا فِي آهْلِهِ بِحِيْرٍ أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَة ".

قَالَ يَزَيْدُ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيْنِهِ: "قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ"

می آکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جوکوئی جماد پر نه نکلے ، کسی عازی
کی تیاری بھی نه کروائے اور نه کسی عازی کے پیچے اس کے اہل وعیال کی
عظیر وعافیت کی محمد اشت کرے ، تو الله اسے بلاکت سے دوچار کرنے والی آفت

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

یزید ان عبدر پرنے اپی روایت میں "قیامت کے دن ہے پہلے ایک بڑی ہلاکت آمیز آفت"کہاہے۔

(بیرحدیث ابوداؤد (۲۱۸۵)نے حسن سندسے روایت کی ہے)

صاحب طافت ہونے کے باوجو دیر ائی سے نہ رو کئے کاوبال

عَنْ حَرِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى اَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلاَ يُغَيِّرُوا إِلاَّ اَصَابَهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَمُونُوا ". اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "اگر کوئی کسی (ایسی) قوم میں ہو (که) وہال پر معصیت و نا فرمانی (برائی و گناه) کے کام (ہوتے) ہول (اور) وہ اسے روکنے کی طاقت کے باوجود نه روکے، تو الله تعالی اسے مرنے سے قبل عذاب سے دوچار کردے گا".

(بیر حدیث ابود اود (۳۲۲) نے حسن سند سے روایت کی ہے)

اگرلوگول کے در میان کھے نافرمان ہول نوان کے نافرمانی

سے باز آنے تک، اللہ کاوبال سب پرعزاب ہوتا ہے

عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ اَبُوبَكْرٍ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَ اَتْنَى عَلَيْهِ : يَانَّهُمَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ هَذِهِ الآيَةَ وَ تَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرٍ

مَوَاضِعِهَا . ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُوّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ النَّاسَ اذَا رَاوِ الظَّالِمَ فَلَمْ يَا خُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله بِعَقَابٍ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا مِنْ وَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوا أَنَّمَ لاَ يُغَيِّرُوا أَنَّمَ لاَ يُغَيِّرُوا إِلاَّ يُوشِكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله مِنْهُ بِعَقَابٍ ".

حضرت الوبحر صدیق "نے اللہ تعالی کی حمہ و ثناء کے بعد فرمایا : اے لوگو!
تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اسے غلط جگہ فٹ کرتے ہو۔ "اپنی جانوں کا دھیان کرو،
اگر تم راہ راست پر آجاد تو کسی گمراہ کی کوئی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔
ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہے تھے " لوگ
ایک ظالم کو دیکھنے کے بادجود اگر اسے منع نہیں کرتے ہیں تو قریب ہے کہ ا

نیز میں نے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگر کسی قوم میں ہے ایک معاصی کاار تکاب ہوتا ہے اور اس نا فرمانی کو ختم کرنے کی طاقت کے باوجود نہیں کرتے تو اللہ تعالی کاسب پر عذاب قریب ہے"۔ ریہ حدیث ابوداود (۱۳۲۳) نے صحیح سند سے روایت کی ہے)

## مكنتبه اسلاميه كي مطبوعاً

- پروفیسرحافظ محرعبدالله بهاولیوی
  واکثر خالد ظفرالله
  - العلامه الحافظ احد مكى ابومحد بدليع الدين شاه الراشديّ

- رسائل بهاولیوی
- انتخاب رسائل بهاوليوى
- خطباتيماوليوى (1-16)
- خطباتيماوليوى (17-35)
- خطبات بهاوليوى (36-55)
- نماز کتاب وسنت کے مطابق
  - جماد کے بارے آبات قرآنیہ واحاد بیث صححہ
    - عقائد جماعت حقه
    - اسلام میں داڑھی کامقام

#### اس کے علاوہ

تفسیر' تاریخ'سیر تاور و گیر موضوعات پر دینی وادبی کتب اور نامور عربی ومصری و پاکستانی قراء کی د نسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کے کیسٹ دستیاب ہیں

8- يمير لين مار كيث "كهوانه بإزار "فيصل آباد Ph:631204